# المرادي المراد

تصنيف:

غاتم الحدثين حفزت مولانا عام المحدث د الوى رحمة الشعليه (م ١٣٢٩ <u>مير)</u>



مولانا رياض احرصملاني

ناش اداره محى الدين برطانيه



بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِلِي الرَّحِلِي فِي مِنْ مِنْ الرَّحِلِيمِ فِي مِنْ الرَّحِلِيمِ فِي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُواتِي فَي مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُواتِي اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ

شهارت شان

تصنیف: خاتم المحدثین حضرت مولانا مناه عبد العزیز محدث و بلوی رحمة الله علیه (م ۱۳۲۹ میر) -

ترجمه: مولانا ریاض احمصرانی خلیب مرکزی جامع مسجد نیوجیم ہائی سٹریٹ تارتھ برطانیہ۔ B HIGH STREET NORTH E12 1 ONDON II

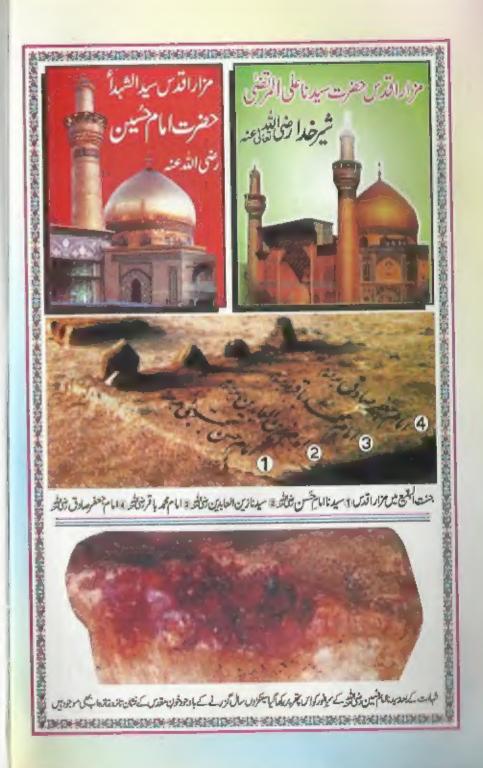

| ルウ | مضاعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مؤثير |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | يُّ الْفَقَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3     |
| 2  | سيدنا حضرت امام حسن مجتبى رضى الله تعاتى عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     |
| 3  | حصرت سيدناامام حسن كي ولا دت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     |
| 4  | <sup>چن</sup> ۍ تام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5     |
| 5  | كنيت وألقاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5     |
| 6  | فضأكل ومنا قب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5     |
| 7  | سيزلقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6     |
| 8  | خسين منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6     |
| 9  | محشن رسالت کے دو پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7     |
| 10 | in the same of the | 7     |
| 11 | حسنين أغوش شاوهلين مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8     |
| 12 | والاشان سواري اور سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8     |
| 13 | شرافت رماوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     |

# WE TO THE WAR BUY

| شهادت شین ترجمه                                     | تام كتاب    |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| سرالشها وتنين عربي                                  | 4           |
| شاعبدالعزير محدث والوى عليالرات                     | تمنيف       |
| مولانارياض احرصواني                                 | أردورجم     |
| 1000                                                | لتحداد      |
| مراجرمدین ادمری                                     | پروف ریڈنگ  |
| ناشر: مكتبه حامد مين بخش روڈ لا مور                 | باراة لأدوم |
| مرم المسالم الموري والمراء                          | باردوم      |
| محمرا حمر مديق مامد فاروق                           | بالهتمام    |
| محدثو بدرضوی مرضوی کمپوزنگ سنشر                     | كمپوزنگ     |
| اداره رضائے مصطفے چوک دارالسلام گوجرا نوالہ پاکتان۔ |             |
| اواره محى الدين برطانيه                             | ناشر:       |
| الخاكا يع                                           |             |

مركزى جا مع مسجد نيوبيم بائى سٹريث نارتھ برطانيہ۔ 266-268 HIGH STREET NORTH E12 LONDON UK

افاره رضائية مصطفع حوك وارالسلام كروانوار إكستان 055-4217986-0554005055

| 3/6    | 18 | 29 |
|--------|----|----|
| مناقب  | 19 | 30 |
| جادرمه | 20 | 31 |
| مصطفا  | 20 | 32 |
| حنير   | 21 | 33 |
| حسير   | 21 | 34 |
| 2/2    | 22 | 35 |
| شهاور  | 23 | 36 |
| داستار | 24 | 37 |
| څهدا و | 27 | 38 |
| جهاء   | 29 | 39 |
| مرفن   | 29 | 40 |
| حالار  | 32 | 41 |
| آغازً  | 39 | 42 |
| 5      | 11 | 43 |

| 10 | الله بدينة المعشكل في           | 14 |
|----|---------------------------------|----|
| 10 | يجب بجده                        | 15 |
| 11 | سيرست امام خسن                  | 16 |
| 11 | آپ کا جُودوكرم                  | 17 |
| 12 | آپ کی کردیاری                   | 18 |
| 13 | وشمن كاعتراف                    | 19 |
| 13 | حکومت وخلافت سے دست برواری      | 20 |
| 14 | خونس1 فرت                       | 21 |
| 14 | الل كوفدك بار بيشين كوئي        | 22 |
| 15 | آپ کی شہادت                     | 23 |
| 15 | تاريخ شهادت                     | 24 |
| 16 | مدفن پاک                        | 25 |
| 17 | حضرت سيدناامام تحسين شهيد كربلا | 26 |
| 17 | آپ کی ولا دے مہار کہ            | 27 |
| 18 | نام نائ القاب گرای              | 28 |

| 54 | المام حسن في قاعل كانام تيس بنايا  | 59 |
|----|------------------------------------|----|
| 55 | حعرت امام حسن كي عمر شريف          | 60 |
| 56 | خوتی طوفان کا آغاز                 | 61 |
| 56 | امام الشهد اءكى مدينة منوره برواعى | 62 |
| 57 | كو فيوں كے قطوط                    | 63 |
| 57 | حضرت امام مسلم کی کوفدآ پد         | 64 |
| 58 | حعنرت لعمان كي معزولي              | 65 |
| 58 | ائين زياد كالتقرر                  | 66 |
| 59 | این زیاد کی سازش                   | 67 |
| 59 | كوفيون كى يبوقائي                  | 68 |
| 61 | حضرت امام مسلم كى شهادت            | 69 |
| 61 | حضرت امام عاني مقام كاعزم كوفد     | 70 |
| 61 | دوستوں کی بے قراری اور مشورے       | 71 |
| 62 | اعدوہناک فجر                       | 72 |
| 63 | ځر تکی مزاحمت                      | 73 |

\_\_\_\_\_\_

| 44 | أقسام شهادت                            | 42 |
|----|----------------------------------------|----|
| 45 | شهادت برحی                             | 42 |
| 46 | شهادست جبری                            | 43 |
| 47 | شهادت امام حسين كى شهرت عام            | 43 |
| 48 | اشارات ل مقد مرى تفريح                 | 45 |
| 49 | حصرات حسنين كوابن رسول كمنے كى وجو بات | 45 |
| 50 | روایت ندکوره کی دیگراسناد              | 47 |
| 51 | الناساء كاللقظ                         | 47 |
| 52 | آئینه جمال مصطفوی                      | 47 |
| 53 | ئىت حىين                               | 49 |
| 54 | فكل وصورت يش مشابهت                    | 49 |
| 55 | ألفت يصنين كاصله                       | 50 |
| 56 | ميرت إمام حسن رمنى الله تعالى عنه      | 51 |
| 57 | تاریخ وصال وشهاوت                      | 51 |
| 58 | امام حنن رمنی الله عند کی شهادت        | 52 |

-----

| 89  | آپ کی شہادت کے متعلق احاد ید وروایات | 73 |
|-----|--------------------------------------|----|
| 90  | دومرى مدعث ميادكه                    | 74 |
| 91  | تيرى مديث مبادك                      | 75 |
| 92  | چۇقى مدىث مباركە                     | 76 |
| 93  | الم ين من المراكبة                   | 77 |
| 94  | چىشى ھەرىپ مباركە                    | 78 |
| 95  | مالؤي مدعث مباركه                    | 79 |
| 96  | المفوي عديث مبارك                    | 80 |
| 97  | لوين حديث ميادكه                     | 81 |
| 98  | وسوين عديث مباركه                    | 82 |
| 99  | ميا وي مدعث مادك                     | 83 |
| 100 | بارجو ين مديث مارك                   | 84 |
| 101 | تير دوي مديث مبارك                   | 85 |
| 102 | چود حوي مديث مباركه                  | 86 |
| 103 | يدرهوي مديث مبادكه                   | 86 |

| 63 | حضرت امام حسين رضى الله عنه كاجواب   | 74 |
|----|--------------------------------------|----|
| 64 | وشت كربلاش نزول اجلال                | 75 |
| 65 | ابن زياد كا خط                       | 76 |
| 65 | بدلعيب سهرمالار                      | 77 |
| 66 | الل بيد كايا في بند كرديا            | 78 |
| 66 | حق و یاطل کا خو نچکال معرکه          | 79 |
| 67 | نرتبار کا و شینی میں                 | 80 |
| 67 | څر تی فدا کاري                       | 81 |
| 68 | تنهااست امام درصف اعداء              | 82 |
| 69 | الشهبيد كلكون تباء                   | 83 |
| 69 | دومرى روايت                          | 84 |
| 70 | ستم بالا يخستم                       | 85 |
| 71 | شهدائ الل بيت                        | 86 |
| 72 | بوقت شهادت حضرت امام تحسين كاعمرشريف | 87 |
| 72 | سرامام نیزے کی توک پر                | 88 |

-----

| 103 | عمروا بن سعد كا انجام                    | 119 |
|-----|------------------------------------------|-----|
| 105 | شمركاانجام                               | 120 |
| 106 | خولى كا انجام                            | 121 |
| 107 | د يكراشقيا مكاانجام                      | 122 |
| 111 | شهادت عظمی ہے منتهائے تظر                | 123 |
| 111 | سيده نبينب كالستفاش                      | 124 |
| 112 | أَدْرِ كُنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ | 125 |
| 113 | اومحرم اورعشر وعرا                       | 126 |
| 113 | قرآن تحيم ش ارشادرياني                   | 127 |
| 116 | بدم عاشورا کی برکات                      | 128 |
| 117 | ايسال ثواب                               | 129 |
| 119 | يوم عاشوره                               | 130 |
| 119 | وضاحت                                    | 131 |
| 120 | سال بحر کے گنا ہوں کی بھشن               | 132 |
| 122 | قرآن ش معيبت يرمبركرنے والوں كى تعريف    | 133 |

| 104 | سوايدين مديث ميارك                                | 87  |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 105 | سرحوي مديث مبارك                                  | 88  |
| 106 | شهادت امام (رضى الشاعنه) كااثر دل مصطفر (النظم) ي | 89  |
| 107 | حعرت أتم سلمه كابيان وروايت                       | 90  |
| 108 | البيدى فراواني                                    | 90  |
| 109 | كا ئات تارىك موگى                                 | 91  |
| 110 | محوشت زبرآ لود بوكيا                              | 91  |
| 111 | アール・フィー                                           | 92  |
| 112 | قاتلنين امام حسين كاعبر ثناك انجام                | 92  |
| 113 | شهادت امام پرجنوں کی آ ووزاری                     | 93  |
| 114 | زندهٔ جاوید حسین رمنی الله عنه                    | 94  |
| 118 | مجيب والقد                                        | 96  |
| 116 | قاطلانِ الل بيت كاعبرتناك انجام                   | 97  |
| 117 | يزيدانن معاويه كاانجام                            | 99  |
| 118 | ابن زياد كاانجام                                  | 101 |

يسم الله الرحيان الرحيم محمدةً و تصلى و تسلم على رسوله الرؤف الرحيم

# پیش لفظ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث و بلوی علیہ الرحمة (متوفی ۱۳۲۹هے) کی شہرة آفاق کتاب مرئ الشہادتین کے صحیفہ حیات کے صرف آفری باب شہادت پر کھی گئی ہے۔ جس جس حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہا کی شہرة اللہ حسین کی شہادت کے اسرار درموز اوراس کے طاہری و بالحنی فلفد و عکمت پر بردی محققانہ اور محد ثانہ ایراز سے گفتگو کی گئی ہے اوران کی کتاب زندگی کے بقیہ ابواب پر تفسیل بحث نیں کی گئی۔ آئندہ صفحات پر بندہ شمر کا نہایت ہی اختصار کے ساتھ و حضرات حسین کر بیین کا ذکر جمیل بدید تاریمی کرتا ہے۔

کتاب کے آخر بیں اہلی تھے ماہینا ڈمختل حضرت علامدارشدالقاوری رحمة الله علیہ علامدارشدالقاوری رحمة الله علیہ کا ایک مضمون الله علیہ کا عبر تناک انجام 'اور راقم الحروف کے مضمون مجمی شامل کتاب جیں۔ رب کریم 'شرف قبول سے توازے اور اس' پُر خطا'' کا وسیلہ نجات بنائے۔ آجین

بجأة طه ويسين عليه الصلوة والتسليم

رباض احمصراني غفراه وادالديه

| 134 | ماتم اور بین کی حرمت احادیث مصطفا می این است               | 123 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 135 | ماتم كرفي والول سے تى ياك مُلَاقِيْنَاكى بيزارى            | 124 |
| 136 | عذابيآخرت                                                  | 124 |
| 137 | رسولي خداك لعنت                                            | 125 |
| 138 | تين دن سے زياده موگرام ب                                   | 125 |
| 139 | وضاحت                                                      | 126 |
| 140 | سوگ کامتنی                                                 | 126 |
| 141 | حرمت ماتم آعمهُ الل بيت كارثادات _                         | 127 |
| 142 | رسول الله صلى الشعليدوسلم كى حضرت زّ برارضى الشعنها كووميت | 127 |
| 143 | سوگ صرف تمان ون ہے                                         | 128 |
| 144 | אוויןיט                                                    | 128 |
| 148 | منرور کی و منها حست                                        | 129 |
| 146 | حطرت امام جعفر صادق رضى الله عنه كالقيارف                  | 129 |
| 147 | حعرت امام حسين كى حضرت زيرن كوتلقين مبر                    | 130 |
| 148 | النافية المع كروارك آكية بي                                | 133 |
| 148 | پنیتن بدلا کھول سلام                                       | 138 |

جنتى نام:

حسن اورحسین دونوں ایسے نام ہیں جوعہد جاہلیت ہیں جمعی نہیں رکھے گئے اور ندز مان جاہلیت میں کوئی ایسا فروماتا ہے جوان ناموں کے ساتھ موسوم ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ: اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں بحوالہ ابن سعد عمران بن سلیمان کی روایت سے لکھا ہے کہ

حسن اورحسین دولوں اہل جنت کے نام ہیں۔ بینام قبل ازیس کسی کے نہیں رکھے گئے۔اللہ تعالی نے حسن اور حسین نام لوگوں کی سوچ اور فکر سے پوشیدہ رکھے۔(تاریخ الخلفاء)

كنيت وألقاب:

حضرت امام حسن رضى الله تعالى عند كى كنيت الوقد اورسيط رسول الله أريحان رسول الله ألقاب جيس قبقي وسيد اور آخر الخلفاء محى آپ كوكها جا تا ہے ۔ آئم ألل بيت بيس آپ امام دوم جيس اور الل كساء جس امام حسن يا نجو يس شخصيت جيس - مزيد برآ س را كب دوش مصطفع طير التحية والثناء كا دو مخطيم اعزاز " بحى آپ كو حاصل ہے۔ قضائل ومنا قب:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن بیس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 'حضرت فاطمہ زبرارضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے مجے اور حضرت امام حسن کے بارے دریافت فر مایا کہ

# سيدنا حضرت امام خسن مجتبى رضى الله تعالى عند

کیا بات رضا' اس چنتان کرم کی زبرایس کلی جس میں حسین اور حس پھول

پارہ بائے صحف عنچیائے قدی الل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آب تطبیر سے جس بیں پودے جے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ان کی بالا شرافت پہ اعلی دردد اُن کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام اُن کی بالا شرافت پہ اعلی دردد

حعزت امام حسن رضى الله عنه ..... امير الموثنين حعزت على الرتعنى رضى الله تعالى الله تعالى عنه ك فرز تداكبر ..... مخدومه كائنات سيده فاطمة الزبرارسي الله تعالى عنه ك فرز تداكبر ..... مخدومه كائنات سيده فاطمة الزبرارسي الله تعالى عنها كنو ونظراورا ما الانبيا وحعزت محدمصطفى عليه التحية والنشاء ك لخنت مجراور سبط انور بيل \_ يعنى نواسرة فيبر بيل \_

# حضرت امام حسن كي ولادت:

حضرت؛ ام حسن رضی اللہ تعالی عند کی ولا دت ۱۵ دمضان المبارک ۳ ھیں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی تام نامی حسن ( فقیر ) خودرسول بجتی سلی اللہ علیہ وسلم فی ۔ آپ کی ہیدائش کے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کمیا گیا۔ آپ کے سر مبارک کے بال اُ تارے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم قر بایا کہ میرے مبارک کے بال اُ تارے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم قر بایا کہ میرے بیٹے حسن کے سرکے اُ ترے ہوئے بالوں کے ہم وزن جا ندی صدقہ میں غربا و مساکیوں کودی جائے۔

'' النبي! ميں حسن مے محبت كر تا ہوں تو بھى اس مے محبت قرما'' ۔ ( بخارى وسلم )

گفشن رسالت کے دو پھول:

حضور پر نورصلی الله علیه وسلم ارشا وفر ماتے ہیں:

هُمَارَئِيكَانَيَّ مِنَ الدُّنْيَاء

'' حسن اورحسین دونول میرے دنیا کے دو چھول ہیں''۔ (رواہ البخاری)

شبير مصطفع:

حضرت الس رضى الله عند فرمات بين حضرت امام حسن ابن على سب سے زيادہ شكل و شبابت ميں حضور الورصلى الله عليه وسلم كے ساتھ مشاببت ركھتے بتھے اور حضرت امام حسين بجى حضورا قدس كے مشكل بتھے۔ (رواہ البخارى)

جوانان خُلد کے سردار:

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عندروایت فرماتے جیں حضور سید کا کنات صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

اَلْحُسَنُ وَالْحُسَنِينَ سَيِيلَ الشَّبَابِ اَعْلِى الْجُنَّةِ -حن اور حسين دونوں جنتی جوانوں كے سردار ہيں۔ (رواه الترندی) اور بيد دونوں ميرے و نيا ميں دو چھول ہيں۔ (رواه الترندی) چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ میرابیٹا یہاں ہے؟ اتنے بیں جناب سن دوڑتے ہوئے آ گئے۔ آپ نے بڑے پیارے اُن کو اُٹھا کر گلے لگالیا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اللہ اُلے۔ آپ نے بھرحضور پُر نُور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدعاما گلی:

اللهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ فَأَحِبُّهُ وَأَحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ وَالْحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ

اللی! میں حسن ہے محبت کرتا ہوں تو بھی میرے اس بیغ حسن ہے محبت فرمااور جوحسن ہے محبت کرے اس ہے بھی محبت فرما۔ (بخاری ومسلم)

سيّدلقب.

حضرت ابو بحرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرما تنے اور حضرت امام حسن بھی آپ کے پہلو میں بیٹھے تنے اور مسلم منبر پرتشریف فرما تنے اور بھی آپ مام حسن کی طرف محبت مجھی آپ حاضرین صحابہ کرام کو طاحظہ فرماتے اور بھی آپ امام حسن کی طرف محبت مجرک نگا ہوں ہے ویکھتے ہوئے فرماتے ''میرا بیر بیٹا سید ہا اللہ تعالیٰ میرے اس میں مسلم کو استے گا''۔ بیٹے کے ذریعے سلم انوں کی دو بڑی عظیم جماعتوں میں سلم کرائے گا''۔

خسين منظر:

حضرت براء رضی الله عنه فرماتے جیں میں نے ایک دن برداحسین منظر دیکھا کہ جناب حسن این علی رسول مجتبی صلی الله علیہ وسلم کے دوش مبارک پر جیٹھے منظے اور آپ مید دُعا ما نگ دے تھے: قرباما دموار بهی تو بردی شان والایم " (رواه التر ندی)

شرافت ساوات:

حضرت حذيفه رضى الله عنداك باراين والده ماجده كي اجازت معمرب ك وقت حضور عليه الصلوة والسلام كي خدمت بين صرف اس غرض كيليخ حاضر بوية كد حضور شفيع المذمبين صلى الله عليه وسلم عدايني اورايني والده ماجده كي بخشش و مغفرت كيلئة وعاكراتيس كح يحضرت حذيفه فرمات جين بين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں معجد نبوی میں حاضر ہوااورآپ کے میجھے مغرب کی نمازاداکی مجر عشاء کی نماز بھی اواکی (مگراپنا مدعاعرض کرنے کا موقع ندملا) نمازعشاء کے بعد جب بي رحت صلى الله عليه وسلم الين كاشانة اقدس كوجان كاليتويس بهي الهاماعا چین کرنے کیلئے آپ کے پیچیے چل بڑا حضور پُر نورصلی الله علیہ وسلم نے میری آہا اورآ وازى توفر مايايكون ب؟ كياحديف بع مين في عرض كيا كي بال مين حذيف ہوں \_حضور عليه الصلوق والسلام نے خود ہی ميرے دل كى تمنا اور مدعاكى حاجت روائي فرماتے ہوئے دریافت فرمایا:

مَاحَاجَتُكَ عَفَرَاللَّهُ لَكَ وَلِأُمِّكَ -

تمہاری کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالی تمہاری اور تمہاری مال کی مغفرت و اللہ تعالی تمہاری اللہ علیہ مغفرت و اللہ عشق فرمائے۔

اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ' میا یک فرشتہ میرے سامنے

حسنين أغوشِ شاوِلقلين من:

حضرت أسامه بن زيدرضى الله عنه فرمات بيل بيل أيك دات حضورا كرم ملى الله عليه وسلم كي خدمت بيل الله عليه عاضر بهوا عضورا قدس من الله عليه مسلى الله عليه وسلم كي خدمت بيل الله عنه آن كام كيليه عاضر بهوا عضورا قدس من فارث بيل على الله عليه وسلم موا كيارسول الله كا في الله عليه وسلم الله كا يورمبارك بمثاني و ديكما تو جناب حن اورحسين آپ كي كود جن جلوه فرما في حرصنورعليه العساؤة والسلام في ارشاد فرمايا:

'' بیددونوں بمرے بیٹے اور میری بٹی کے بیٹے ہیں''۔ پھرآ ب نے و عاما گئی:

"اللى اللى الله الدونول مع مجت ركمتا مول تو مجى ان مع مجت فرما داور ال فض من مجت فرما جوان مع مجت ركمتا هے" \_ (رواه التر ندى) والاشان سوارى اور سوار:

سیدنا حضرت ابن عباس رضی الله عنهمار دابیت فرماتے بیں کہ ایک روز حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے نوا سے حضرت حسن کواپنے نورانی کند ھے پر انتخابا اور بشمایا ہوا تفارا ایک آ دمی نے بیمنظرد کھے کرعرض کیا صاحبز او سے حسن! بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد بڑی عالی شان سواری پرسوار ہوتو حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد

مشابہت رکھنے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام أن سے بہت زیادہ محبت اور بیاد فرماتے تھے۔ میں فرماتے تھے۔ میں فرود کھا ہے کہ رسول کہتی صلی اللہ علیہ دسلم نماز کے بجدہ میں ہوتے تھے اور حضرت حسن آ پ کی گردن پاک یا پشت مبارک پرآ کر بیٹھ جاتے تھے اور حضرت کی وہ فوز نہیں آ ڑ تے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کوئیں اتار تے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کوئیں اتار تے تھے۔ میں نے یہی ویکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت رکوع میں ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت رکوع میں ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تدمان مبارک کے اندر سے موکر دوسری طرف لکل مین ' ۔ ( تاریخ الحلفاۃ )

سيرت امام حسن:

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمة (م ااو مد) نے اپنی شہرة آفاق کتاب' خاری الخلفاء' میں حضرت امام حسن مجتنی رضی الله عنہ کے بے شار فضائل ومنا قب اخلاق و کردارا تو کل افخل جود و کرم سٹاوت و هجاعت کریاضت و عبادت ایسے مخلف پہلوؤں پر بردی تفصیل ہے تکھاہے۔ آپ تکھتے ہیں:

حضرت امام حسن رضی الله عنه بزیر بن بر دبار علیم الطبع عزت وعظمت و الله عند و قساد الرائی جھنزے اور خونریزی و الله عند و قساد الرائی جھنزے اور خونریزی سے بدی نفرت فرماتے ہے۔

آپا جودوكرم:

حضرت امام حسن رضي الله عنهُ جود وعطا اور سخاوت ميس بيزي التميازي اور

حفرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ عندایک دن نماز عصر پڑھ کر کہیں جارے تھے۔آپ کے ہمراہ حضرت علی الرتفنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔راستہ میں آپ نے حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے آھے بڑھ کر بڑے پیارے آپ کو اُٹھا کڑ اینے کندھے پر ہٹھالیا اور عرض کیا:

" دوسن الميرے مال باب آپ پر فدا موں آپ تو ہو بہ جو مشکل نبی ہوئا شہیطی نہیں ہو' ۔ حضرت علی المرتضلی میان کرمسکراد ہے۔ (رواہ البخاری)

عجيب سجده:

حفرت عبدالله بن زبیررضی الله عنها کا بیان ہے کہ '' حضرت حسن رضی الله عنہ رسول خداصلی الله علیه وسلم کے ساتھ شکل و شاہت ہیں' سب سے زیادہ جزائے خبردے گااورا گرتم جموئے ہوتواللہ تعالی کا انتقام برا انحت ہے''۔ دشمن کا اعتراف:

حضرت امام ابن عساكر لكھتے ہیں كه حضرت امام حسن رضى اللہ عنہ كے جنازہ على مروان نے جب از حدگر بيدوزارى كا اظہار كيا تو حضرت امام حسين رضى اللہ عنہ نے اللہ اللہ عنہ نے اللہ اللہ عنہ نے بھاڑكی طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا كہ آ ہے ومعلوم ہے میں بیابیا اس مختص کے ساتھ كرتا تھا جواس پہاڑ سے ہوئے دیا رتھا۔ (تاریخ المختف )

# حکومت وخلافت سے دست برواری:

حضرت امام حسن رضی الله عندا ہے والد محترت کی المرتفائی گرم الله
وجہدی شہادت کے بعد جھ ماہ تک خلافت و حکومت کے منصب پر فائز رہے۔ اس
کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی الله عند اور آپ کے حامیوں کے درمیان جب
میدان جگ جی آمنا سامنا ہوا تو آپ نے چندشرا لکا کے تحت با جی صلح کر لی اور
حضرت امام حسن نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے پروکر دی۔ اس طرح تخیر
صادِ ق حضرت کے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلیجز ہ ظاہر ہوگیا جو آپ نے فر مایا تھا کہ
صادِ ق حضرت می مسلمانوں کی دو
درمیان سید ہے۔ اللہ تعانی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو
بری جاعتوں کے درمیان سید کے اللہ تعانی اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کی دو
بری جاعتوں کے درمیان سی کرائے گا"۔ (رواہ البخاری)

عظیم شان والے نے اکثر اوقات ایک ایک آدی کو ایک ایک لا کھ درہم عطا فرمائے ۔ آپ نے دوبارا پناتمام مال ومتاع اللہ کی راہ میں فرج کر دیا اور تین بار اپنا تمام مال ومتاع اللہ کی راہ میں فرج کر دیا اور تین بار اپنا آدھا اللہ بن سیوطی نے تاریخ اپنا آدھا اللہ بن سیوطی نے تاریخ التفاء میں آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ نے پہیں تج پا بیادہ ادا کے ۔ التفاء میں آپ کے احوال میں لکھا ہے کہ آپ نے پہیر کن تم کی سواریاں گھوڑے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے ہے لئے لیکن سفر تج میں آپ ان پرسوار نہ ہوتے اور اونٹ وغیرہ آپ کے ساتھ ہوتے سے لیکن سفر تج میں آپ ان پرسوار نہ ہوتے اور اور اور ایک پیادہ سارارا سنہ طیفر ماتے۔ آپ کی ٹر و باری:

حضرت امام حسن رضی الله عند تحل و بر دیاری بیس بے بدل ہے۔ آپ
ایخ الفین کے سب وشتم اوران کی گنتا فیول کوخودا پنے سامنے اپنے کا تول سے
سٹا کرتے منے اور خاموش رہا کرتے ہے۔ حاکم شہر مروان آپ کا تحت مخالف تھا
اور جمرے جمع بیس آپ کو گرا بھلا کہا کرتا تھا ۔۔۔۔ ایک بار مروان کے فرستا دہ نے
آپ کواور آپ کے والد گرا می حضرت علی المرتفنی رضی اللہ عنہ کو بردی در بدہ وڈئی کے
ساتھ سب وشتم کیا مروان کے فرستا دہ کی گنتا فیول کوئن کر حضرت امام حسن نے
ساتھ سب وشتم کیا کم دوان کے فرستا دہ کی گنتا فیول کوئن کر حضرت امام حسن نے
ساتھ سب وشتم کیا کہ حوال دیا کہ:

''جادُ البِخ آقائے کہ دینا کہ تبہاری ہے باتیں جھے یادر ہیں گی حالانکہ حسیس یفنین تھا کہ بین گی حالانکہ حسمیں یفنین تھا کہ بین تبہاری گالیوں کے بدلہ میں تم کو بھی گالیاں دوں گالیکن میں مرکزتا ہوں قیامت کا روز حساب آنے والا ہے اگرتم سے ہوتو' اللہ تعالیٰ

ے کہ بیوقوف کوئی تنہیں خلیفہ بنا کیں مے لیکن پھر وہی تم کو کوفہ سے شہر بدر بھی کریں گے۔

# آپ کی شہادت:

# تاريخ شهادت:

حضرت امام صن رضی الله عند کی شهادت از ہرخورانی ہے ۵ رکھ الاقل ۵۰ مجری کو ۲۲ ہرس کی عمر شریف بیس ہوئی۔ حضرت امام حسین نے بہت کوشش کی کہ اہام صن زہر دینے والے کی نشا تد ہی کردیں کیکن آپ نے نام ہتانے کی بجائے ایہ فرمایا کہ

''الله تعالیٰ مخت انقام لینے والا ہے' کوئی فض محض میرے کمان کی بناء پر کیوں قبل ہو''۔( تاریخ الحلفاء )

### خوف آخرت:

حطرت الم حسن وضی اللہ تعالیٰ عند پر جب وقت وا تر خوف ا تحرت ہے وحشت و گھبرا ہث طاری ہوئی تو حضرت الم حسین وضی اللہ عند نے عرض کیا '' ہمائی حسن اس قدر بیخوف و گھبرا ہث کیوں کر ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ رسول خدا کے پاس جارہے ہیں جوآپ کے ناتا جان جیں۔ اپنے والد حضرت علی کے پاس جارہے ہیں اللہ واجد و حضرت خدیج اور حضرت فاطر 'اپنی والدہ ما جد و حضرت خدیج اور حضرت فاطر 'اپنی والدہ ما جد و حضرت خدیج اور حضرت فاطر 'اپنی والدہ ما جد و حضرت خدیج اور حضرت فاطر 'اپنی والدہ ما جد و حضرت خدیج اور حضرت فراور حضرت جمنو کے پاس جارہے ہیں اور اپنی ہی حضرت عز واور حضرت جمنو کے پاس جارہ ہوں خدیم ایس جارہے ہیں اور اپنی ہمائی حسین ایس ایس جگہ جارہا ہوں 'جسین ایس ایس جگہ جارہا ہوں نے ہیں نے جہاں آپ سے پہلے بھی تیں کر آپ نے قرابا اور ٹیس ایس محلوق د کھورہا ہوں جے ہیں نے بہلے بھی تیں دیکھا تھا 'اور ٹیس ایس محلوق د کھورہا ہوں جے ہیں نے بہلے بھی تیس دیکھا تھا ''۔

# اہل کوفہ کے بارے پیشین کوئی:

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت معضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وفت معضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے فر مایا ' بھائی! رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اللہ عنہ سے منصب پر' حضرت الویکر وحضرت عمر فائز ہوئے۔ ان کے بعد محضرت شور کی کی طرف ہے مضرت عثمان خلیفہ بنائے محین ان کی شہادت کے بعد محضرت عثمان خلیفہ بنائے محین ان کی شہادت کے بعد محضرت علی خلیفہ بنائے محین اور ہم نے خلا اخت کوچھوڑ ویا اور آب محلوم ہو ملی خلیفہ بنائے کہ بختما کا حکومت وخلا اخت ہمارے خاندان میں ہیں رہے گی اور جھے یعین وہا ہے کہ بختما کا حکومت وخلا اخت ہمارے خاندان میں ہیں رہے گی اور جھے یعین

# سيدنا حضرت امام حسين شهيدكر بلاخ الثانية

غریب و سادہ و رنگین ہے داستانِ حرم نہایت اس کی حسین ایتداء ہے اساعیل

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عنهٔ آپ حضرت امام حسن رضی الله عنه کے برادر اصغر حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه کے برادر اصغر حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه کورنظر سیدہ فاطمة الزہرہ کے الخت جگر امام الانبیاء معضرت محمد مصطفے علیہ التحیة والله اء کے سبط انور میں ۔ لیعنی لواستہ پینج برمیں ۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ حَيِيْدِهِ مُحَمَّدِي وَعَلَىٰ الدِهِ وَأَضْعَالِهِ وَيَالَكُ وَسَلَّمُ

ولادت:

سیدنا حضرت امام حسین رضی الله عند کی ولا دت ۵ شعبان ۱۳ جمری کو مدینه منوره میں ہوئی ۔ حضور علیہ العسلوٰ ق والسلام کواطلاع وی گئی آپ سیده فاطمۃ الزہرا کے گر تشریف لائے ۔ مولو دِمسعودکو گود میں لیا کانوں میں اذان وا قامت پڑھی کا محبور چبا کر بھٹی دی لیعنی مجبور کو و ندان مبارک ستے فرم کر کے اس کا فرم فرم امیزہ اگشت مبارک کے وراید ہے امام حسین کو چٹایا ۔ ولا دت کے ساتو ہیں روز کیلوں عقیقہ کے دومینڈ ھوں کو ذریح کر کے قربانی دی گئی اور سرمبارک کے بال افر واکر ان کے ہموزن جا ندی صدقہ میں فریجوں کو دی گئی۔

مدفن ماك:

حعرت امام حسن رضی الله عند نے اپنی حیات میار کہ بین الله علیہ وسلم حصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روضہ مبار کہ بین رسول الله علیہ وسلم حصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا ہے روضہ مبار کہ بین رسول الله علیہ وسلم کے پہلو بین دنن ہونے کی خواہش کی تنی جے آپ نے منظور فرما کرا جازت دے دی تنی ہوئے کی خواہش کی تنی الله عنہا سے وصیت مصرت امام حسین نے دوبارہ الم الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے اجازت جائی آپ نے فرمایا اجازت ہے گئی مروان حاکم مدینہ منورہ تخت مانع ہوا۔ آخر کار حضرت ابو ہری اجازت ہے کہ والدہ ماجدہ رضی الله عنہ کے مصالی نہ مشورہ سے جضرت امام حسن رضی الله عنہ کو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاظمۃ الز ہرارضی الله عنہا کے پہلویس جنت المقیع بیس آسودہ کے کہ کردیا میا۔

آخریتا و نوسی وہ کیباخواب ہے؟ حضرت أم فضل عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ا میں نے خواب میں یہ ہیب ناک منظر دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک کلڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ بیخواب من کر حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا بیاتو بڑا اچھا اور مبارک خواب ہے اس کی تعبیر بیہ ہے کہ:

> تَلِدُفَاطِمَةُ إِنْ ثَنَاءَ اللهُ غُلَامًا كِنُونُ فِي جَهُرِلِهِ فَعَلَدَاتُ فَالِمِمَةَ الْحُسَيْنَ -

میری بیٹی فاطمہ کے ہاں انشاء اللہ بیٹا پیدا ہوگا جوآپ کی گود میں پرورش پائے گا'چنا نچہ (اس خواب کے پکھر دنوں بعد) حضرت فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔

حضرت أمِّ فعنل رضى الله عنها فرماتی ہیں ' حضرت امام حسین ولا دت کے بعد میری ہی گود ہیں پر ورش پاتے ہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جیسے میر سے خواب کی تعبیر فرمائی تھی و ہے ہی ہوا'۔ (بیہی بحواله مشکلوة)

منا قب امام حسين احاديث كي روشني مين:

حضرت سعد بن ابودقاص رضی الله عنه من روایت فرمات بین که جب
" آیت مبابله" نَدُمُ اَبِنَاهَا وَابُنَاءَ کُدُر آل عمران آیت ۱۲) نازل جو کی نو حضور
اقدس صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن وحسین کو بلایا
اوران کو سامنے رکھ کریہ و عاکی ؟

نام نائ ألقاب كرامي:

حضورا فدس ملی الشعلیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کی گذارش پڑ اپنے پیار مے لواسے کا نام نامی اسم گرامی حسین (فیبز) رکھا 'آپ کی کنیت مبارک ' ابوعبداللہ اُلقاب کرامی مبطور سول اللہ ریجان رسول اللہ ہے۔

برادرا کبڑ حضرت اہام حسن رضی اللّٰدعندی طرح ' آپ کوہمی حضور سیدالانہیاء صلی اللّٰدعلید دسلم نے

> اَلْحُسَنُ وَالْحُسَنِينَ سَيِبِلَ اشْبَابِ اَهْلِ الْحَسَنُ فَ مَدِيلًا الشَّبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ - جلتی جوانوں کا سيدوسردار اورا پنابينااور فرزنږدلوند فرمايا ـ اورو نيايس اپنا فکفند ومهکنا پيول فرمايا ـ (بخاري ترندي)

# حكر كوشريم صطفط:

حضرت عباس رضی الله عنه (عمم رسول الله صلی الله علیه وسلم) کی زوجهٔ باک حضرت أم نفل بنت و حارث رضی الله تعالی عنها ایک دن حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں ۔ یارسول الله ! آج رات میں نے نہایت ہی خونناک خواب دیکھا ہے۔ حضور علیه الصلوہ والسلام نے قربایا ، بیان وہ خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں وہ خواب بہت ہی تخت اور ہیبت تاک ہے ، بناؤ وہ کیما خواب ہے؟ عرض کرتی ہیں وہ خواب بہت ہی تخت اور ہیبت تاک ہے ، بیان کرنے کی ہمت نہیں پرتی ۔ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ،

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کی جو حضرت علی المرتفظی رضی اللہ عنہ سے مخاصت و مشاجرت ہوئی تھی وہ'' عداوت ومحاربت'' کی بناء پر نہتی کہا ہیکہ '' اجتہاؤ'' کی بناء پرتھی ۔ای لئے مجران کی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے سلح ہوگئی۔ بھیے حضرت ایام حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ کرئی بھیے حضرت ایام حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ کرئی بلکہ اپنی خلافت و حکومت بھی ان کے حوالہ کردی۔ بلکہ اپنی خلافت و حکومت بھی ان کے حوالہ کردی۔

# حسنين كي خاطر:

حضرت بریده رضی الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم منبر پاک پرہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہے کہ ای دوران معفرت حسن اور حسین دولوں بھائی سرخ رنگ کی قیصیں بہنے مجد نبوی ہیں آھے اور چلتے ہوئے کمسنی کے باعث کرتے اور لا کھڑاتے ہے اور لا کھڑاتے ہے ۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضورا قدس سلی الله علیہ وسلم خطبہ چیوڑ کر منبر ہے اُمر ہاور دولوں کو بڑے بیار ہے اُلھا کرا ہے پاس بھالی منام خطبہ چیوڑ کر منبر ہے اُمر ہاور دولوں کو بڑے بیار ہے اُلھا کرا ہے پاس بھالی کی حضور طیب الصلو ق والسلام نے فرمایا:

> و را ۱۵ و د حسین منی:

حضرت يعلى بن مره وضى الله عند روايت كرتے جي كه رسول خدا

# اللهُ عَرَه فُولِكُ إِلَهُ لَ يَنْتِي -"ياالله اليهى مراء الى بيت بين "(مي سلم)

حادر مصطفايس:

أم الموشین حصرت عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت فرماتی بین کدایک ون صبح کے وقت حضورا کرم صلی الله علیہ وکلم کالے رنگ کی گرم چا دراوڑ سے ہوئے سختے کدائے بین حضرت حسن وحسین اور حضرت فاطمہ وعلی تشریف لے آئے آپ نے ان سب کو چا درمبارک بیں لے کرا اس آیت تطبیر 'کی تلاوت فرمائی:

إِنْمَايُونِيُّ اللهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرُكُمْ تَطْهِمُرًا \*

اے نبی کے گھر والوا اللہ تم ہے نجاست وآ ڈائش دور کر کے تہمیں اچھی طرح پاک فرمانا چاہتاہے۔ (سیج مسلم)

مصطفط اورابل كسا:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه روایت فرمات بین رسول خداصلی الله علیه و کام می و فاطمه اور حضرت حسن وحسین رضی الله تعالی عنهم کے متعلق ارشا و فرمایا:

میری اس سے لڑائی ہے جوان سے لڑے اور میری اس سے سلے ہے جوان سے سلے کرے۔ ( ترندی ) خاطرات منبرے أثرات المحاكرات پائ نبر يربخات مصور سلى الله عليه وسلم فاطرات منبرے أثرات المحاكرات بالله مناز ك مجده من بهوت مسين آپ كى پشت انور برا بيضة مصوران كيلي مجده كو لمبافرها و ين حسين شكل و شاجت بيل بمشكل رسول الله ضحه بخارى شريف بمن عن محارى شريف بيل محد من مرسط سين تك اور معزت مسين سينے من تا قدم شيبر مصطفل بيل محد من مرسط مناز ك اور معزت منظر من فرا كى ہوك خوبصورت منظر من فرا كى ہوك خوبصورت منظر من فرا كى ہوك خوبصورت منظر من فرا كى ہوك من من برى خوبصورت منظر من فرا كى ہے۔

معدوم نہ تھا آسائے شاو مقلین مشیل نے اس سابیہ کے دو جھے کئے اس سابیہ کے دو جھے کئے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسین آدھے سے حسین اردھے سے حسین

# شهاوت كى خبر:

حضرت أم فضل رضى الله عنها 'جوحضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى حقيقى بچى بين حضرت امام حسين كا بحبين روزاق سے بى اپنى والدہ ما جدہ فاظمة الزبراك آغوش ياك كے بعد زيادہ عرصہٰ آپ بى كى كودمبارك بين كزرتا ہے۔ آپ فرماتی ہيں:

ایک روز میں نئے بینے صین کو گود ہیں اُٹھائے رسولِ خداصلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کی اور امام حسین کو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کی گود مبارک ہیں رکھ دیا اور آپ بیٹے حسین سے پیار و محبت کا اظہار فرمانے کے ۔ تھوڑی صلی الله طبیروسلم نے ارشا دفر مایا:

حُسَيْنَ مِّنِی وَاَنامِن مُسَيْنِ اَحْتَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

سيرت إمام الشهداء:

شہید کربلا معترت امام حسین رضی اللہ عند سیرت وصورت معظام اللہ درار اللہ عند سیرت وصورت معظام اللہ دریا صنعت و مجاہدہ زبد و تفوی اورلب و ابھی میں اسپے نا نا جان پیار مصطافے صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا مجسم پکیر سے ۔ آپ نے آ خوش نبوت میں پرورش پائی ۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپ اس سبط عالی نواستہ نورانی کی برا ب بیا کی ۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپ اس سبط عالی نواستہ نورانی کی برا ب بی اہتمام ہے اعتبائی خصوصی تر بیت فر مائی ۔ علم و تھمت اور نبوت ورسائت کے فاہری و باطنی علوم ومعارف ہے مالا مال فرمایا تھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام' کو حضرت امام حسین سے حضرت امام حسن کی طرح بہت ہی محبت تھی۔ انہیں و یکھنے سیدہ فاظمۃ الزہرائے گھر روزانہ تشریف طرح بہت ہی محبت تھی ۔ انہیں و یکھنے سینے ہے لگاتے 'پیار فرماتے' چومتے' بھی اپنی لینے ' سینے ہے لگاتے ' پیار فرماتے' چومتے' بھی اپنی زبان مبارک انہیں چوساتے' انہیں چھول کی طرح سوتھتے' خطبہ چھوڑ کر' اُن کی

ماه ذوالحجهه ٢٥ هين امير المومنين حضرت عثمان غني رضي الله عند كي شهادت کے بعد ٔ جب امیر الموثنین حضرت علی المرتضٰی رضی الله عند کی خلافت کا آغاز جوا' تو حصرت امام حسن اور حصرت امام حسين رضي الله عنهما وونول بحاتي مدينه منوره سے ا ہے والدگرای حضرت موٹی علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے دارالخلا فہ کو فہ متفل ہو گئے ۔ الارمفيان المبارك بهمن بين امير الموشين حضرت على المرتضى رضي اللدعنيه کی شہاوت کے بعد جب آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ جانشین خلافت مرتضوی ہے تو حضرت امام حسین بھی اس عرصہ میں امیر الموشین حضرت امام حسن ے ساتھ آپ کے دست داست اور مشیر خاص کی حیثیت سے کوف میں ای رہے۔ مجرآب کے براور اکبر' امیر الموشین حضرت امام حسن رضی الله عنه '' منصب خلافت'' حضرت امير معادييد ضي الله عنه كوسير دكر نے كے بعد' كوف ہے مدیند منورہ تشریف لے آئے تو آپ بھی ان کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئے اور پھر عرصه بین برس رجب ۲۰ ججری تک ایل مدینه منوره نواسته مصطفی صلی الله علیه وسلم کے دیداراوران کے ظاہری وباطنی فیوش و برکات ہے بہرہ یاب ہوتے رہے۔ بیہ میں سالہ دور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عمد خلافت وامارت تھا جوآپ لے یڑے اطمینان اور سکون قلبی کے ساتھ اپنے نا نا پاک کے شہر پاک میں بسر فر مایا۔ کین ۲۶ رجب ۲۰ ہجری میں جب حضرت امیر معاویہ دمنی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ہزید برم رافتد ار ہوا اور یدینہ منور ہیں اس کی بیعت لینے کا سلسلہ چلائو آپ بزید کی بیعت کو بر ملامستر د کر کے شپ معراج ۲۷ رجب ۲۰ ہجری کو " حرم مدینه منوره" سے " حرم مکه محرمه" اپنے الل وعیال سمیت منتقل ہو گئے۔

وم کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک افکار ہیں آ نسوؤل کی برسات گی ہے۔ میں نے عرض کیا حضورا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں نے کیا ما جراہے؟ آپ کیوں آ فکلبار اور غمناک ہیں؟ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا ''میرے پاس ابھی ابھی حضرت جبر میل علیہ السلام آئے شے اور انہوں نے جھے بتایا کہ میری آمت 'میرے اس بنے کوشہید کر دے گئ'۔ میں نے تھبرا کر عرض کیا: حضور! کیا' اس پیارے نے سین کو اُ مت شہید کر ے بعد گی ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا'' ہاں ای میرے جیے حسین کو اُ مت شہید کر ے بعد گی ؟ حضور علیہ العسلاق والسلام نے فرمایا'' ہاں ای میرے جیے حسین کو میرے بعد میری آمت شہید کر دے گئے۔ بعد گیمو جبر میل علیہ السلام نے جھے اس جگہ یعن حسین کو میرے بعد میری آمت شہید کردے گئے۔ بعد گیمو جبر میل علیہ السلام نے جھے اس جگہ یعن حسین کے متفل کی سرخ رنگ میں جگہ یعن حسین کے متفل کی سرخ رنگ میں جگہ کے ان کے میکن کی سید کے متفل کی سرخ رنگ میں جبر کی ۔ بید کیمو جبر میل علیہ السلام نے جھے اس جگہ یعنی حسین کے متفل کی سرخ رنگ میں جبر کیا۔ ۔

( نيتل بحاله مفكوة شريف)

# واستان حرم کی ابتداء وانتها:

سیدالشهد اء صفرت امام حسین رضی الله عند کوآ تحد برس کی عمر تک اپنه نانا جان امام الانبیاء سلی الله علیه وسلم کے سایہ شفقت ورحمت سے مستفیض ہونے کی سعادت ملی چر خلفاء راشدین حفرت ابو بکر محضرت عمر محضرت عثمان غنی رضوان الله تعالی علیم کے ساتھ بیس آپ مدینه منورہ شی ہی رہ اورا پئے اللہ تعالی علیم کے ۲۲ سالدا دوار خلافت بیس آپ مدینه منورہ شی ہی رہ باورا پئے والد گرامی حضرت علی المرتفلی رضی الله عند کی آغوش ولایت میں باب مدینه العلم والد گرامی حضرت علی المرتفلی رضی الله عند کی آغوش ولایت میں باب مدینه العلم سے فیض باب بعد تے رہے۔

تھی۔ نیز ایک ہزار کوئی بزید یوں کے فوجی دستہ نے بھی آپ کواپنے گھیرے اور محاصرہ میں لے لیا تھا۔ ان دگر گول حالات کے پیش نظر حضرت امام نے واپسی کا ارادہ کیا۔ کر بلا میں بزیدی افواج کے سالا را بن سعد کے استفسار پرآپ نے فرمایا:

" تمہارے شہر کے باشندوں نے ہی جھے بے شار خطوط لکھے اور بڑے اصرار کے ساتھ جھے کوفہ بلایا۔اب اگر میرا آٹا پہند نہیں تو مجھے واپس جانے دو''۔

اس طرح حضرت امام حسین رضی الله عند نے جنگ سے اجتناب کی حتی الا مکان کوششیں فریا کیں اس تجویز کو ابن سعد نے پسند کرتے ہوئے ابن زیاد کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی والہی کی تجویز پر عمل کرنے کی سفارش کی مگر شمر ذی الجوش کے اکسانے پر ہات مقابلہ تک جا پہنی ۔

بالآ خرسات محرم بروز منظل یزیدیوں نے اال بیت کا پانی بند کر دیا 'اور نہر فرات پر پہرہ دیا دور نہ کا بانی بند کر دیا 'اور نہر فرات پر پہرہ دیا دیا۔ تین روز کی پانی کی بندش کے بعد چر تنے روز جمعۃ المبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ عند نے ابن زیاد کی بائیس ہزار سلح پزیدی فوت کے محضرت امام حسین رفان واراز تے ہوئے اپنے بہتر جال شارول کے ساتھ جام شہادت فوش فرایا۔ اِنّا اِللّٰهِ وَإِنّا اِللّٰهِ وَاجْعُونَ ٥

ہم سب اللہ بی کے جیں اور ہم سب کواس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔

شهداء ابل بيت:

مشہور مؤرخ ابن خلدون (م ۸۰۸ ھ) نے شہدائے الل بیت کی تعداد ستر ہ (۱۷) لکھی ہے لیکن دوسری کتب تواریخ میں ۲۳/۲۲ تک آئی ہے جن کے کتب توارخ میں آپ کے مکہ شریف ورودِ مسعود کی تاریخ ۳/۵ شعبان ۲۰ جمری ملتی ہے۔

جب کو فیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے کہ مفظمہ آنے کی خبر ملی تو انہوں نے آپ کو کوفہ تشروع کئے جن کی انہوں نے آپ کو کوفہ تشروع کئے جن کی تعداد صد ہا تک مؤرجین نے کعمی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات کی تحقیق و نفسہ بین کیلئے اپنے بچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بین عقبل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا ابنی تعداد میں کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ابتدا بڑی تعداد میں کوفیوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جاس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی جاس بناء پر آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ کوفہ کی وفاداری پر بٹنی خطا کھندیا۔

مرکوفہ کے نے گورزائن زیاد نے بھرہ سے آکرکوفیوں کوڈرادھمکاکرا حضرت امام سلم کی حمایت سے شخرف کردیا۔ اس طرح آپ کو تنہا کر کے شہید کردیا۔

ادھرائی روز جس دن حضرت امام سلم کوشہید کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سلم کوشہید کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سلم کی طرف سے کوفیوں کی بیعت کر لینے کی اطلاع طفع پڑ کد کر مہ سے کوفیروا گئی فرماتے جیں اور براستہ تعجم قادسیہ حاجزاور قصر بنی مقاتل و غیرها سیدالشہد او کا بیظیم المرتب قافلۂ تشلیم و رضا طویل مسافت طے کرتے ہوئے ہم ماہ جرم الا بجری کوریگزار کرب و بلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔

مسافت طے کرتے ہوئے ہم ماہ بجری کوریگزار کرب و بلا پر خیمہ زن ہوتا ہے۔

حضرت امام سین رضی اللہ عنہ کوا شائے سفر جس بی کوفیوں کی بے وفائی اور اینے بیچا زاد براور معظم حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر فم ال گئی

28

اساوگرای بیان:

حضرت عبال محضرت عبال محضرت جعفز حضرت عبدالله محضرت عثمان محضرت محد محد محفرت الويكر فرزندان محضرت على الرتفنى (امام حسين محسوت بيا بهمائى) محضرت عبدالله المعفر محضرت عبدالله وسين محضرت الويكر محضرت عبدالله وسين محضرت عبدالله بن محضرت عبدالله بن محضرت عبدالله بن محضرت عبدالله بن محضرت عبدالله وحضرت محد الله (محضرت امام مسلم) محضرت عبدالله بن البوطائب محضرت عبدالله بن امام مسلم) محضرت محد بن البوطائب محضرت عبدالله بن امام مسلم محضرت محد بن المسلم محضرت محد بن البوطائب محضرت عبدالله بن المام مسلم محضرت محد بن البوطائب محضرت عبدالله بن المام مسلم محضرت محد بن البوطائب محضرت عبدالله بن المام مسلم محضرت محد بن البوطائب محضرت عبدالله بن المام مسلم محضرت محد بن البوسعيد بن عبل (رض الله تعالى عبدالله بن المحدود)

ابن فلدون نے شہداء کر بلا کے ان سروں کی تعداد ۱۳۳۳ سے جوابن ذیاد کے درباریس بیش کے گئے کین امام طبری (م ۱۳۳۰ سے ) نے تاریخ طبری بین آنام شہداء کر بلا کے بہتر (۲۲) سروں کا ابن ذیاد کے دربار کوفہ بین بیش کیا جا تا لکھا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی (متونی االاس) کلیجے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کر بلا ہیں شہید کیا گیا' آپ کی شہادت کی داستان بہت ہی طویل کر بناک اور داگلدا ذیب جس کو کلیمنے اور سننے کی دل میں طاقت نہیں۔ صفرت امام حسین رضی اللہ عنہ عراق اور کوفہ کے لوگوں کے چیم تفاضوں اور خطوط کے باعث عراق روانہ ہوئے ہے۔ یزید کے تھم پر والی عمراق این ذیاد نے جار ہزاد سلے کوفی افکر این سعد کی سرکردگی میں آپ کے مقابلہ کینے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مقابلہ کینے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مطابق این صعد کی سرکردگی میں آپ کے مقابلہ کینے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مطابق ای کی طرح جیسا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے مطابق ای طرح جیسا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے مطابق ایک میں اللہ عنہما کے مقابلہ کینے دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مطابق ای کی دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مطابق ای کی دوانہ کیا۔ اہل کوفہ اپنی پرانی عادت کے مطابق ای کی طرح جیسا کہ انہوں نے حضرت علی اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہما کے

ساتھ کیا تھا' آپ کو بھی بے یاروروگار چیوڑ کر چل دیے۔ دھزت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جنگ اورخوزیزی سے نیچنے کی بودی کوشش کی لیکن ابن سعد نے آپ کی کوئی بات بھی نہ مانی اورآپ کوآپ کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا اورآپ کا سرمبادک ایک طشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد معز سے علامہ سیوخی رحمۃ اللہ علیہ کھتے جی ''ابن زیاد' بزید اورا مام حسین کے قاتل وان تیوں پرانند کی احمٰت ہو'۔

جب حضرت امام حسین رضی الله عنداوران کے بہتر (۲۲) ساتھی شہید ہو گئے تو این سعد نے ان کے سر کاٹ کڑا بن زیاد کو بھیج دیا ہے اورا بن زیاد نے اُن تمام شہداء کے سروں کو بزید کے پاس (وشق) بھیج دیا۔ (تاریخ الخلفاء) شہداء کر مالا کی جمینر و سے ن

معركة كربلاك بعداجب يزيدى الل بيت كى محترم خواتين نيول اور عارون كوقيدى بناكراين زيادك پاس كوفه في محتواس مانحه كے تيسر دون اور اور كوار سے قريب ايك بستى عاضريہ كے باشندوں نے آكرا شهداء كے سر بريده مقدس لاشوں كو و بيس كر بلا شي ون كيا جهاں آج سيد الشهد او حضرت امام حسين رضى الله عند كے مزاد باك پر نها بت عالى شان گنهد بنا ہے۔

مض امام حسين اورمرفن مر اقدس:

سيدالهد اوعفرت المحسين رضى الله عند كسيرت تكاراس براو متفق جي

کی زیارت کیلئے جوق در جوق آتے ہیں۔ مسر کے ارباب علم وفضل بھی اور جملہ اصحاب کشف وبھیرت مشاکح کرام اور وہاں کے عوام وخواص سبحی بزے واثوق واعتاد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ معنرت امام حسین رضی اللہ عند کا سر اقدس مہیری وفن ہے۔ واللہ اعلمہ وعلمہ اند۔

کے حصرت امام حسین رضی الله عند کا سر کریدہ جسد انور کر بلا مجف اشرف (عراق)

میں فن ہے کین آپ کا دسمر اقد س' کہاں فن ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کے بارے عنف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اُن میں تین روایات زیادہ مشہور ہیں۔ جودری فریل ہیں:

ہم نی روایت ہے کے حضرت امام حسین رضی الله عند کا سرمبارک ملک شام میں وشق کی جامع مجد امویہ کے ایک گوشہ میں فن ہے۔ کو فکد این فریا دنے اس میں وشق کی جامع مجد امویہ کے ایک گوشہ میں فن ہے۔ کو فکد این فریاد نے آپ کے سر اقد س کو یزید کے پاس دشق میں میں تیا تھا۔ چنانچہ فدکورہ سجہ جامع اموی میں فیارت گاہ راس حسین کے تام سے ایک مقام مشہور ہے اور لوگ وہاں اموی میں فریارت گاہ راس حسین کے تام سے ایک مقام مشہور سے اور لوگ وہاں

اس مقام کی زیارت کیلئے حاضری دیتے ہیں۔
دوسری روزیت بد بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا اسر مبارک کے بیشہ مثورہ واللہ جنت اللہ بیت کا اندر وفن ہے۔ اس لئے کہ الل بیت کا مقدس تا فلہ جب دشق سے محانی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عند کی محمرانی جن مدید مثورہ کو روانہ کیا حمیا تو الل بیت خود آپ کے سر اقدی کو اپنے ساتھ میں فرد کیا حقوق کی اللہ عندی کا مقدی کا اللہ عندی کا مقدی کی مقدید مقدید کا مقدی کی کا مقدی کی کا مقدی کا مقدی کا مقدی کا مقدی کا مقدی کا مقدی کی کا مقدی کے مقدی کا مقدی کے مقدی کا مقدی کی کا مقدی کا

تیسری روایت بیہ اور بیہ بہت بی مشہور ومعروف روایت ہے کہ آپ کا'' سرافڈس'' قاہر ومصر میں دنن ہے اور وہاں مصری مشہور عالم بوغور ٹی جامعہ اللاز ہرائے سائے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع مسجد الحسین' کے ایک گوشہ اللاز ہرائے سائے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع مسجد الحسین' کے ایک گوشہ اللاز ہرائے سائے الحسین گراؤنڈ کے قریب'' جامع مسجد الحسین' کے ایک گوشہ ان کی تسلی وشفی فر ماتے اور ان کے تناز عات کا فیصلہ فر مایا کرتے تھے۔

ہندوستان ہیں اس وقت برطانہ کی عملداری تھی 'پورے ملک پر نصاریٰ مسلط ہے۔ عیسائی 'پاوری اور منا دسادہ اور مسلم عوام کو اسلام سے برگشتہ کرنے کیا جے ہرکوشش بروئے کار لاتے اور اسلام کے متعلق دلوں ہیں فشکوک وشبہات بیدا کرتے ۔ شاہ صاحب نے عیسائی پرو پیکنڈ اکامروانہ وار مقابلہ کیا اور پاوں کے پیدا کردہ فشکوک وشبہات کا مسکت جواب دیا۔ عیسائی چونکہ کمل کر اسلام کا سامنا نہیں کر سکتے اس لئے وہ خانہ سازعقی اور شطقی موفشگا فیوں سے انجھاؤ پیدا کرنے کی نہیں کر سکتے اس لئے وہ خانہ سازعقی اور شطقی موفشگا فیوں سے انجھاؤ پیدا کرنے کی فرموم کوشش کرتے ۔ معفرت موصوف بھی اپنی خداواد ذیانت و فطانت سے ان کو ایساد نمان مواب دیتے کہ یہ مقابل ہو جاتے اور اکثر قائل معقول ہو ایساد نمان موجاتے ہے۔

چنانچدید مشہور واقعہ ہے کہ ایک بارآپ جا مع مجدو الی میں وعظ فرمارہے عظے کہ ایک انگریز کورام بحد میں وافل ہوا 'جس کوعر فی و فاری نہان پر کافی عبور تھا۔ آتے ہی کہنے لگا میر الیک سوال ہے اس کا جواب عنایت فرما ہیں۔ آپ نے فرما یا یوچھوا گھریز نے فاری کا بیشعریز ھا:

ے مجھت عینی ز مصطفے اعلی است کر است کر است کر این براوج سا است کر این براوج سا است انگریز کینے لگاس شعر ہے مینی علیدالسلام کی محرمصطفے صلی الله علیہ وسلم پر فولیت و

# حالات بمصنف

وهالع ..... و٢٢١ه

برصغیر پاک و ہند میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی قدس سر ۂ العزیز
کی دیتی اور علمی خدمات محتاج تعارف تبیں۔رئیس المحد شین شاہ عبد العزیز محدث
و ہلوی رخمۃ اللہ علیہ الہاری آپ کے ہی سب سے بن نے فرز عدار جمند ہیں۔ آپ
کی ولاوت و ہلی میں 9 ہوا اچے میں ہوئی۔ تاریخی نام' فلام علیم' کما گیا۔ آپ کا شجر ۂ لسب چنیس (۳۳) واسطوں سے خلیفہ دوم امیر الموشین حضرت عمر فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ سے جاماتا ہے۔

احادیث وروایات کی روشی میں تبعرہ فرمایا ہے۔الغرض آپ کا خانوادہ علم وضل کا ایک ایسا سرچشمہ ہے جس سے ایک دئیا فیضیاب وسیراب ہورہی ہے۔علم حدیث فقد تفسیر کی خدمات جس قدراس خانوادہ نے انجام دیں وہ ای کا حصہ ہے۔

اس حقیقت ہے جال انکار نہیں کے عشق مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہی آمت
مسلمہ کا سرمایہ ایمان ہے۔ یہی سرمایہ گراں مایہ فرزندان اسلام کی سعادت و نیاو
آخرت کا ذریعہ ہے اس کی بدولت نبی عربی کی آمت فاتح اور عالمگیر قوت بن کر
آخرت کا ذریعہ ہے اس کی بدولت نبی عربی کی آمت فاتح اور عالمگیر قوت بن کر
آمجری۔ سروردو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات کے ساتھ شاہ صاحب کو
جو والہائہ عشق اور حمیت وعقیدت تھی اس کا اندازہ کرنے کیلئے ان کی وہ مشہور ربائی
کا فی ہے (جوآپ نے تفسیر قربین میں درج فرمائی ہے) جو ہرعاش جمال مصطفوی
کی ور دِ زبال ہے۔ آپ دہلی میں جیٹھے بظاہر ہزاروں میل دورگذید خصری کے کئیں
تی رحمہ للعالمین قافی کے حضور بردی والہیت سے بسیعی خطاب عرض پرداز ہیں:

ياصاحِب الْجَمَالِ وَيَاسَيِّ الْبَشَرُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِلَعَ لَ نُوَرِ الْقَلَى رُ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيْرِلِعَ لَ نُورِ الْقَلَى رُ لَا يُتَكِينُ الثَّنَا وُكِت كَانَ حَقَّهُ بعداد خُدا بزرگ تُوئى قصة مختصر

گردش لیل ونہاری ستم ظریفی آج اگر کوئی مسلمان شاہ عبدالعزیز محدیث وہلوی علیہ الرحمة کے الفاظ وائداز میں بارگاہ رسالت میں بصیحة خطاب درود وسلام خیش کرتا

برتری ٹابت ہوتی ہے کیونکہ وہ آسان پرجلوہ فریا ہیں اور تمبارے نبی زیرز مین دفن ہیں۔شاہ عبدالعزیز فقدس سرۂ العزیز نے برجستداس کے جواب میں بیشعر پڑھا: بیکفتمش کہ نہ ایس جواب تو ی باشد

محاب برمر آب و مجرتهد وريا است

جس کامعنی بیہ ہے کہتمہاری بیدلیل تو ی تیس حباب (بلبلہ) پانی کے او پر ہوتا ہے اور موتی پانی کی تہدیس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہ انگریز آپ کے اس برگل جواب کوئ کرزٹر ہے اُٹھاا ورکلہ طیبہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا۔

شاہ صاحب نے تھنیف و تالیف کے میدان میں بھی گرانقدر طلی و تحقیق فد مات سرانجام دیں ہیں۔ تنمیر عزیزی (فتح العزیز) کے نام سے سورۃ البقرہ اور آخری دو پارول کی آپ نے منفر تنمیر کئیں۔ تخذا شاعشر بیآپ کی ایک شہرہ آفاق تھنیف ہے جس میں آپ نے منفر تنمیعوں کے مزعومات کا ایسا تحقیق ابطال فر بایا ہے کہ شید آج تک اس کے جواب سے عہدہ برآنیں ہو سکے محد ثین کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں احادیث نبوی کی قدوین و تر تیب اور چھان پینک میں صرف کردیں ان کے حالات مختیق و قد تین کی تو تین کی عراف کے ان کے حالات کو تحقیق و قد تین کے علم سے ایک کتاب کھی جو آپ کی تحد ثانہ تعارف میں "بیتان المحد ثین" کے نام سے ایک کتاب کھی جو آپ کی تحد ثانہ المحد ثین" کے نام سے ایک کتاب کھی جو آپ کی تحد ثانہ المحد ثین" کے نام سے ایک کتاب کھی جو آپ کی تحد ثانہ المحد ثین" دی تو میادت المائی پرزیر تنظر دسالہ دسمر الشہاد تین" دی قر بایا کہ جسیرت کا داشتی جو تب سے سامائی پرزیر تنظر دسالہ دسمر الشہاد تین" دی قر بایا کہ جسیرت کا داشتی جو تب سے میں اللہ عنہا کی شہادت پر محققانہ اور محد ثانہ انداز شی

مانع ہے۔ پس حضور علیہ السلام تمہارے گناہوں ٔ درجات ایمان تمہارے گناہوں ٔ درجات ایمان تمہارے گناہوں و نواق کو جائے پہچائے تمہارے اخلاص و نفاق کو جائے پہچائے جیں۔ لہذا ان کی گوائی و نیا میں اُمت کے حق میں تحکیم شرع قبول اور واجب اُعمل ہے۔

شاہ صاحب صرف ایک تبحر عالم دین مضرقر آن اور قابل اعتماد مصنف اور کودث ہی نہ ہے بلکدا ہے وقت کے مرجع خواص وعوام صاحب کرامت بزرگ اور ایک عظیم ولی اللہ بھی ہے۔ آپ کے روحانی کمالات مکاشفات کرامات اور باطنی تصرفات پرایک متنقل کتاب کمالات عزیز کا '(شاہ صاحب کرامات اور باطنی تصرفات پرایک متنقل کتاب کمالات عزیز کا '(شاہ صاحب کے بیختفر طالات زیادہ ترای کتاب سے ماخوذ ہیں) کے نام سے موجود ہے۔ ان تمام علوم ظاہری و باطنی ہیں جو کمال اور فقامت آپ کو حاصل ہے اس کی نظیر شاید و باید ۔ بھی وجہ ہے کہ مسلم کا آپ کی طرف مضوب ہوجاتا ہی اس کے قابل اعتماد وجمت ہونے کی علامت ہے۔

بالاً خرستر سال کی عمر میں بیآ فاآب علم وفضل وہ لی کی سرز مین میں غروب ہوگیا۔وفات سے چندروز پہلے انتہائی کمزور کی اور شخت علالت وفقا ہت کے باوجود آپ نے وعظ فر مایا جو آپ کا الوداعی وعظ تھا۔آپ کی وصیت کے مطابق نماز جناز ہ گئی بار جناز ہ گئی بار دائرین کا اس قدر اجوم تھا کہ آپ کی نماز جناز ہ گئی بار چھی گئی۔

ہے تو بعض طلقے اس کو کھتنی اور مشرک کروانے ہیں یکداس طریق کومولانا شاہ احمد رضا خاں ہر یاوی علیہ الرحمة (وصال ۴۳ اچھ) کی طرف منسوب کر کے "بدعت " رضا خاں ہر یلوی علیہ الرحمة (وصال ۴۳ اچھ) کی طرف منسوب کر کے "بدعت " قرار دیا جاتا ہے حالا تک بارگاہ رسالت بیں ان الفاظ بیں در دود وسلام پیش کرنا خبر الفرون آئمہ اسلام اور علماء دادلیاء سلف سے ثابت ہے۔

وورکی بات نہیں بھی رئیس المحد ثین شاہ عبدالعزیز محدث دہاوی قدس سرۂ العزیز (جن کا وصال مولانا شاہ احمد رضا خال علیدالرحمۃ کی پیدائش سے بھی ۱۳۳۳ سال قبل ہوا) اپنی تغییر قرآن رفتح العزیز میں علم نبوت کی وسعت کے بارے زیرآ یت و یکٹون الڈسول عکیدگھ شہد تا ہے رقمطرازیں:

زیرا کداو (رسول علیه السلام) مطلع است بردین جرمتدین بدین خود
کدور کدام درجه از دین من رسیده وهمیتنی ایمان او چیست و تجابی که
بدال از ترقی مجموب مانده است کدام است پس اوی شناسد گنا باین
شار او در جات ایمان شار اوا عمال بدو نیک شارا دا خلاص د نفاق شارا لهذا
شهادت او در دنیا بحکم شرع در حق است متبول و دا جب اعمل است
شهادت او در دنیا بحکم شرع در حق است متبول و دا جب اعمل است
( فتح العزیزیاره دوم)

ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نور نبوت کے ذریعے ہرایک دیندار کے دین ہے آگاہ ہیں کہ دہ میرے دین کے کس درجہ میں ہے اور اس کے دین اس کی حقیقت کیا ہے ۔ کون ساح باب اس کی ترتی درجات میں ومصليا

يِسْمِ اللهِ الرَّحْشِ الرَّحِيْمِ

خايدا

# آغاز كتاب بسر الشهاوتين

وه تمام كمالات ادرخوبيال جوعليجده عليحده دوسر انبياء كرام عليم السلام من پائی جاتی میں وہ سب الارے نی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی وات گرامی مغات میں کیجا جمع ہیں۔ چنانچہ آپ کو خلافت عطا کی گئی جیسے حضرت آ دم اور حضرت داؤ دعليجاالسلام كولم تقى اورحكومت وفر مانروا أى بخشى جيسى كه حضرت سليمان عليه السلام كودي من تتم تتى \_ حضرت بوسف عليه السلام جبيها آپ كوحسن و جمال ديا كميا \_ حعرت ابراجيم خليل الله عليه السلام كي طرح آپ كومقام خلت بر فائز كيا-حضرت موی علیہ السلام کی طرح آپ کوشرف ہم کلامی سے توازا اور حضرت بولس علیہ السلام كي طرح عبادت كزاراور حضرت أوح عليدالسلام كي طرح فتكر كزار بنايا كيا-اس کے علاوہ کچھا لیے اوصاف اور مخصوص کمالات بھی آپ کوعطا کئے مے ہیں (جواور کمی نبی ورسول کو حاصل نہیں) جیسے برتتم کی ولا بت مجوبیت مطلقہ مقام مصطفالي ويدار البي كال قرب رباني شفاعت كبرى اور دشمنان خدا تعالى کے ساتھ جہادان کمالات کے علاوہ وسعت علمی عرفانِ کامل فیصلے صادر کرنا' مسائل واحكام بمّانا٬ منصب إجتهاد واحنساب ادرآ يات قرآني كي تلاوت دغيره (ایسے مناسب رفعیہ بھی آپ کو حاصل ہیں)

اس عظیم محدث بلند پایت مغمرقر آن اور داری علم نبوت نے اپنی زیدگی کا ایک ایک ایک اسلام کی خدمت بیل صرف کیا۔ آج پاک و ہند کے داری دید بیل ایک ایک کی درین اسلام کی خدمت بیل صرف کیا۔ آج پاک و ہند کے داری دید بیل کا اللہ میں کا میں میں کا اللہ میں میں کا اللہ میں کی ایک طویل فہرست ہے جوا ہے چیچے آپ نے یادگار اس کے ملاوہ آپ کے تلافری کی ایک طویل فہرست ہے جوا ہے چیچے آپ نے یادگار میں کے میں کا دوری کی ایک طویل فہرست ہے جوا ہے چیچے آپ نے یادگار میں کے میں کے میں کا دوری کیا کے شعبان داور ہیں گے۔

رج .....خدار جمت كنداي عاشقان پاك طينت معروف شاعر كليم موس خال دانوى في درج ذيل اشعار جن آپ كاري دفات كى ہے: مجلس درد آفرين تعزيت جن الله بى مجى من جب بردهى تاريخ موس في بيآ كر بے بدل دست بے داد اجل ہے بردیا ہو گئے فقر و دين فضل و ہنر كلف دكرم علم وعمل

رياض احمرصعراني غفرله ونوالدبيه

معركه ميں شہيد ہو جاتے تو عوام كى نظروں ميں اس واقعہ سے اسلام كى شان و شوکت کم ہو جاتی اور دین حق کی اشاعت میں خلل پڑتا اور اگر آپ کونا کہانی طور پر كى خفيه مصوبے سے شہيد كرديا جاتا 'جيسے آپ كے بعض خلفاء راشدين كوشهيد كيا كيا الواس طرح آپ كى شهادت مشهور ند موتى بلكه آپ كى بيشهادت شهادت كامله ى شەبوتى \_ كيونكەشها دىن كالمدىيە كى بىندۇمۇمن راەخدايى مسافرت اورائتاكى كرب والم ميں قبل كيا جائے اس كے محود كى ٹائليں كاٹ دى جاكيں اس كى لاش میدان کارراز میں خاک وخون میں غلطان ہو صرف یہی نہیں بلکداس کے آ مے چھے اس کے اکثر عزیز دل دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کی کئی پھٹی لاشوں کا انبار لگا ہو۔ اس کا مال واسباب لوٹ لیا جائے 'اس کی بیویوں اور پیٹیم بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ مجرشرط یہ ہے کہ بیرتمام آلام ومصائب صرف اور صرف رضائے الی (اور وین اسلام کی سربلندی) کیلئے برداشت کئے جا کیں۔

ہتاہ بریں اللہ تعالیٰ کی محمت بالغہ نے بید چاہا کہ ٹی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی فرات اور آپ کی الیک پُر شکوہ خلافت کے بعد کہ مفلوب ومحکوم ہونا جس کی شان کے منافی تھا۔ شہادت کا بیٹھیم کمال آپ کے کمالات میں شامل کردیا جائے۔ لہذا (ان جوانم روں حضرات حسنین رضی اللہ عنہا کے واسطہ سے ) جوآپ کی ایل میت واقارب میں ہے آپ کے قریب ترین اور آپ کی اولا دہیں سے آپ کے عزیز

ے حسن ابوسف وم عیسیٰ بدر بیضا داری

آل چہ خوبال جمہ دار ند تو تنہا داری

لیکن ابھی ایک کمال باتی رہ گیا تھا جس کے ساتھ آپ کی ذات گرامی موصوف نہیں

تھی اور وہ ہے شہادت الیمن راوحق میں جام شہادت نوش کرنا 'اوراس وصعب شہادت ہے آپ کو براوراست موصوف نہ کرنے میں بدراز مخفی تھا کہ اگر آپ کی

ال مسجح دوایات سے بیٹابت ہے کے حضور علیہ الصافی قد والسلام کو نبوت و رسالت کے مناصب رفید کے ساتھ منصب شہادت می عطافر مایا کیا ہے جلس القدر سحائی حضرت مبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنداور بعض دیگر محتفین جن بنی علامہ سیوندی میں شامل بین کی بہی دائے ہے الن کا مافذ بیعد یت ہے جس کوانام بھاری نے ام الموثین حضرت حاکث مدید بیت ہے جس کوانام بھاری نے ام الموثین حضرت حاکث مدید بیت رضی اللہ عنها فرباتی بین :

کان البتی صلی الله علیه وسلم به قول فی موضه الذی توفی فیه مرادل اجد المرالطعام الذی الات بخیبرفه ذا او ان انقطح ابهری من دانك السم - (داده الادی)

واخس المتدروابن سعدوالوليل والطبراني والماكمواليهة في عن ابن مسعود قال لان احلف تسعان رسول الله سلى الله عليور الم قتل تشيد احب الى من ان احلف واحدة ان الم المتفال في الله ان الله النفاد في الدان في الله النفاد في الله النفاد في المناه شهيدًا - الخوالس الالي اليوان

نی اکرم کافینا پی مرض و صال میں اکثر فر ما یا کرتے ہے کر خیبر میں جوز ہر بھے کھا یا کیا قداس کا اثر بیش محسوں کرنا رہا ہوں اوراب قربیحال ہے کہ ووز ہر میری دگ ول کا شدر ہا ہے۔

شہادت کے دفت بھی بید معاملہ بہم ہیں رہائی کد (ای حقیقت کے پیش نظر بیہ غیر مستندروایت بھی مشہور ہوگئی کہ) آپ کی شہادت آپ کی بیوی کے ہاتھوں داقع ہوئی ۔ مالانکہ بیوی ایک ذریعہ محبت والفت ہے نہ کہ علاقہ عدادت کی بیس پچھ اس لئے ہوا کہ بیشہادت ہی پوشیدگی اور اخفاء پرشن تھی ۔ ای حقیقت کے پیش نظر مخیر صاوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی شہادت کی اطلاع نددی اور نہ ہی امیر المومنین حصرت مولی علی رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق پھھ تایا نہ کسی اور نے ہی امیر المومنین حصرت مولی علی رضی اللہ عنہ کے بارے پھو جردی۔

### شهادت جرى:

شہادت کی دوسری تم جمری شہادت ہے۔اس کے ساتھ سبط اصفر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مخصوص جن چونکہ بیشہادت شہرت واعلان پر ٹنی ہوتی ہے۔ ایسے شہادت شہرت واعلان پر ٹنی ہوتی ہے۔ ایسے شہادت کے تمام معاملات واسباب بالکل فلا ہر وبا ہر ہوتے ہیں۔اس میں کوئی خفا ہ وا بہا م نہیں ہوتا ) اس لئے اوّل تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر وقی شن جبر بیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر مقام شہادت کا وقی شن جبر بیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ذریعے نازل ہوا۔ پھر مقام شہادت کا تعین اور نشاندہ بی کی گئی۔اس جگہ کا نام بتایا گیا پھر شہادت کا وقت زمانداور تاریخ بھی بیتادی کہ وہ ۲۰ ھے کے آخر اور اسٹھ اجر کی کے شروع میں واقع ہوگی۔

شهادت ام حسين كي شهرت عام:

اس کے بعد آپ کی شہاوت کا جرچا عام ہوتا گیا' حضرت امیر المومنین

ترین ہیں' جو بھز لہ آپ کے بیٹوں کے ہیں' شہادت کا بیکال آپ کے ویگر

کالات کے ساتھ ملادیا تا کہ ان کا حال آپ کے حال ہیں شامل ہوجائے اور ان

کالیکال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال ہیں درج ہوجائے۔ اس لئے خلافت

راشدہ کے مبارک زمانہ کے اختام پذیر ہوئے کے بعد عنایہ و بائی اس الحاق

ممال کی طرف متوجہ ہوئی' سو حضرات حسنین علیجا السلام کو ان کے ناٹا (حضرت محمد رسول اللہ) علیہ افضل الصلوٰت و التحیات کے قائم متام مخبرایا اور جمال محمدی کو ملاحظہ کرنے کیلئے ان دونوں شہزاووں کو آئینہ کی ما نشد قرار دیا اور وونوں کے وجود مبارک کو رہے والی سے دیدار کیلئے دوڑ خسارینایا۔

# أقسام شهاوت:

چونکے شہادت دوقسموں کی ہے ایک شہادت سر کی تعنی پوشیدہ و باطنی شہادت اور دوسری شہادت جبری لیتن ظاہری شہادت البنداان ہردوا قسام شہادت کو دونول شنرادوں کے مابین تقسیم کردیا گیا۔

# شهادت بررِ ی:

شہادت کی تم اوّل شہادت بریری کے ساتھ سبط اکبر دھزت امام حسن رضی اللہ عدد مخصوص کئے گئے ہیں چونکداس شہادت ہیں تمام اسباب اور معاملات مستور اور میغدراز ہیں پنہال رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عند کی اس شہادت کا ذکر جبریل علیہ السلام نے بھی وی ہیں بھی نہیں کیا بلکہ آپ کی

# اشارات ي مقدّ مدكى تشريح:

مقد مدى استمهيد كے بعداب ہم ان ضرورى بالوں كا ذكركرتے ہيں أ ين كاتعلق اس باب سے ہاور ساتھ ہى ان مضافين كى طرف ذرا وضاحت سے اشار وكر دياجائے گا جن كا ہم نے مقد مديس بطور تمهيد ذكر كيا ہے۔

# حضرات حسنين كوابن رسول كهنيركي وجوبات

حعرت امام حسن اورا مام حسین رمنی الله عنهما کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا بیٹا کہنے کی دووج میں اور دلیلیں ہیں۔

ولیل اوّل بیب کدنواسددوہ تا بینے کے جابجا ہوتا ہے ای لئے صغرت میسی علیہ السلام کوئی اسرائل (اولاد لیعقوب) میں شار کیا جاتا ہے۔ حالا تکدآ ب بغیر ہا ب کے پیدا ہوئے سے ادرنس باپ سے چلتا ہے نہ کدمال سے۔

ولیل ٹافی جوئی ہے کہ کی کواپنا بیٹا (مُعَبَّنِی) کہنا ہے تو یہ بھی متعددروا پیول سے ٹابت ہے کہ نمی کا بنا بیٹا (مُعَبَّنِی) کہنا ہے تو یہ بھی متعددروا پیول سے متعلق ٹابت ہے کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بارامام حسن اورامام حسین کے متعلق فرمایا کہ میددولوں میرے جیٹے ہیں۔

ن مقدمہ میں حضرات حسنین کوابن رسول اور جمال نبوی کے ملاحظہ کیلے دوآ کینے قرار دیا گیا ہے۔ اشارات مقدمہ ہے بھی مراد ہے۔ آ محققعیلی دضاحت آ ربی ہے۔ مولی علی کرم الله وجههٔ نے (اپنے دور خلافت میں) جنگ صفین کے سفر کے دوران ا بی زبان مبارک ہے شہادت حسین کا تھلم کھانا ذکر واعلان فرمایا پھر جب آپ کی شہادت دانتے ہوتی ہے تو اس وقت بھی ایسے خلاف عادت واقعات اور آپ کی كرامات فلا بر موكين جس كى بدولت آپ كى شهادت كى شهرت مزيد كليل كنى \_مثلاً مٹی کا خون ہو جاتا' آسان سے خون برسنا' غائبانہ مرشیوں کی آ وازیں سنائی ویٹا' جۇل كارونا اورنو حەخوانى كرنا' جنگلى درغەول كا آپ كے لاشەاقدىس كى ھفا ظەت و نگہانی کیلئے اس کے ارد گروطواف کرنا اور آپ کے قاتلوں کے نتمنوں میں سانپوں کا گھسٹا اس تنم کے اور بھی بے شار واقعات ظہور یذیر ہوئے جوسب شہید كربلاكى شبادت كوشهرت عام اورذكر دوام بخشف والاسباب اورموجبات س تعلق رکھتے ہیں تا کہتمام حاضرین وغائبین اس اندو ہناک حادثہ کے دقوع پذیر مونے سے باخر موجا کیں بلکہ قیامت تک نی مصطفے صلی الله علیه وسلم کی أمت میں اس واقعہ ہاتلہ پر جیشہ آہ و بکاء اور رغج والم کے اظہار کو جاری و یاتی رکھنا اور (ریکذار کرب و بلایس ابل بیت پر تو ژے جانے والے قیامت جیز مصائب و آلام) کے وروٹاک واقعات کا متواتر ذکر ہوئے رہنا' بیشمادت جبری کا ہی تیجہ ہے تواب امام عالی مقام کی شہادت کا چرجا اور شہرہ ہراعتبار سے ملاءِ اعلیٰ میں ارض و ساء بل عالم غيب وشهاوت ين جنول اورانسالون من عالم حيوانات وجهادات یں الغرض پوری کا تنات میں اپنی انتہا مکو یا چکاہے۔

# روایت ندکوره کی دیگراستاد:

اس روایت کوایا مطبرانی نے اپنی کتاب بیٹم کبیر بین امام دار طفی نے اپنی تفیق کتاب بیٹم کبیر بین امام دار طفی نے اپنی تفیق نے کتاب الافراد اور امام حاکم امام بیبی اور امام این عساکر ان سب نے حضرت موٹی علی کرم اللہ وجہدے روایت کیا ہے اور اک کے ہم معنی ایک دوسری روایت امام کی السنہ بغوی اور امام طبرانی نے حضرت سلمان فاری رمنی اللہ عنہ سے معنی قاری رمنی اللہ عنہ سے معنی س

### ال اساء كالمفظ:

الخت کی مشہور کتاب قاموں میں ہے کہ شہر المقد کے وال پی شہد والی پیشبید و کی میں ہے کہ دان پر سے ۔ یہ تینوں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔

# آئينه جمال مصطفوي:

حضرات حسنین رضی الله عنها کو جمال محمدی صلی الله علیه وسلم کے مشاہدہ کیلئے دوآ ئینوں کی مشل قرار دینے کی دودلیلیں ہیں۔

ولیل اوّل سیاوت مطلقہ ب (لیعنی امامین کر بیمین کو برطرح کی سرداری ماصل ہے۔ بالخصوص آپ کا تمام جفتی توجوانوں کا سردار اور سید ہوتا) چنا ٹچدامام شائی رویانی 'اور ضیاء مقدی 'حضرت حذیف رضی اللہ عند سے اور ابولیعلی ابوسعید قدری رضی اللہ عنہ ہے اور ابن مانی عمر ک

چنانچدا مام احمدا پنی مسند میں ابواسحاق سبیعی ہے اور یہ ہائی ابن ہائی ہے اور بیدامیر المونین حضرت مولی علی کرم اللہ وجہا ہے روایت کرتے ہیں کہ:

لَمَّا وَلِوَ الْحَرَىٰ رَفِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَلَّوَرُسُولُ اللهِ مَكَ اللهُ مَكِورَكُمُ اللهُ مَكِورَكُمُ اللهُ مَكَ مَدَّمَتُكُ حَرَبًا قَالَ هُوحَسَنُ فَقَالَ الرُوفِي إِنْنِي مَا سَمَّنَيْنَهُ وَ كُلْتُ سَمَّنَيْنَهُ وَ كُلْتَ حَرَبًا قَالَ هُوحَسَنُ فَلَكُ اللهُ الْمُوفِي اللهُ مَا مَنْ اللهُ وَكُلْ الرَّوْفِي اللهُ مَا سَمَّيْنَهُ وَ كُلْتُ اللهُ وَحَمَيْنَ فَلَا النَّالِكُ قَالَ ارُوفِي اللهِ النَّالِيُ قَالَ ارُوفِي اللهِ النَّالِيُ قَالَ اللهِ اللهُ ال

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کرفر مایا بھے بھر اچیا

وکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

آپ نے فر مایا حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے پھر جب امام حسین پیدا

ہوئ تو آپ نے فر مایا جھے بھرا بیٹا دکھاؤ تم نے اس کا کیانام رکھا ہے ۔

میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔ آپ نے فر مایا نہیں بلکہ اس کا نام حسین رکھو جب شیر نے عرض کی حرب نام رکھا ہے ۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی حرب نام رکھا ہے۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے کا میں خرض کی حرب نام رکھا ہے۔

میرا بیٹا دکھاؤا تم نے اس کا کیانام رکھا ہے کا مضرت ہا دون علیا اسلام کے بیٹوں کے نام خبر خیج اور مشیح تھے۔

میرا میں ہے تھے۔

میرا میں ہے جی اس ان کے بیٹوں کے نام خبر خیج اور مشیح تھے۔

میرا میں ہے جی اس ان کے بیٹوں کے نام خبر خیج اور مشیح تھے۔

# حُبِّ حسنين:

سیحنین رضی الله عنبها کے آئینہ جمال نبوی ہونے کا ہی اثر ہے کہ ان کی عبت ہوال نبوی ہونے کا ہی اثر ہے کہ ان کی عبت رسول مصطفے صلی الله علیہ وسلم کی عبت ہے اور ان سے بغض و عداوت رکھنا رسول خداصلی الله علیہ وسلم کی ذات سے بغض و عداوت رکھنے کے متر ادف ہے جبیا کہ امام ابن عساکر و غیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

مَنْ أَحَبُهُمُ أَفَعَكُ أَحَبِّنِي وَمَنْ أَلِخَصَهُمَ أَفَعَكُ الْبَعْضَنِي . ترجمہ: جس نے صنین سے مجبت رکی اس نے مجھ سے مجبت رکی اور جس نے ان سے عداوت ورشنی رکی اس نے مجھ سے عداوت ورشنی رکی۔

# شكل وصورت من مشابهت:

دوسری دلیل حضرات حسنین کی رسول خداصلی الله علیه وسلم ہے شکل و صورت میں ظاہری مشابہت ہے۔ اس اعتبار ہے آپ نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کے ظاہری محاس خدوخال اور شکل و شبابت میں گویا آپ کی وولصوری سے تھے۔ چنانچامام بخاری رحمۃ الله علیہ حضرت انس رضی الله عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ:

لَمْرَيُكُنْ اَحَكَ اَهُ بَهِ بِالنَّيِّ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَسَنِ الْبِيَعِلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَالَ فِي الْحُسَنِي الْيُضَّا كَانَ الشَّبَهَ لَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "- اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ قَالَ الْحَسَى وَالْحَسَانُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمُ قَالَ الْحَسَى وَالْحَسَانُ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَالْمُسَانَ وَالْحَسَانَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا وَعَلَيْهُ وَعَنْ وَكُولًا وَالْمَا الْحَالِمُ وَالْمُ الْمُحَمَّا وَوَالْمُ الْحَالِمُ وَالْمُ الْمُحَمَّا وَمُؤْمِدًا الْعَالِمُ وَالْمُنْ وَمَنْ وَعَلَيْهُ وَالْمُ الْمُحَمَّا وَوَالْمُ الْمُحَمَّا وَوَالْمُ الْمُحَمَّا وَمُعْلَمُ وَالْمُولِدُ وَمُعْلَمُ وَالْمُحَمَّا وَمُولِمُ وَالْمُحَمَّا وَمُولِمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلَمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلَمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُحْمَالُ وَمُعْلِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُحْمَالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعَالَقُولُومُ وَالْمُحَمَّالُ وَمُعْلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُحَمِّلُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُعْلِمُ ولِمُ اللْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُ اللْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ مُعِلِمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّ

ترجہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی او جوانوں کے سروار ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ نے بیالفاظ زیادہ کیے ہیں کہان کے باپ (علی کرم اللہ وجہد) ان دونوں سے بہتر ہیں۔ طیرانی کے نزد یک بیالفاظ ہیں کہان کے وائد ان دونوں سے افضل ہیں۔ کے نزد یک بیالفاظ ہیں کہان کے وائد ان دونوں سے افضل ہیں۔ حاکم اور ابن حیان نے اثنا اور زیادہ فقل کیا ہے کہ حسن وحسین دو فالہ زاد بھا تیوں حضرت عیسی علیہ السلام اور کی علیہ السلام کے سوا باتی صب جنتی نو جوانوں کے سیدوسم دار ہیں۔

ترجمہ: جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دولوں سے بھی اور ان کے مال باپ سے بھی محبت رکھی وہ قیامت کے دوز میر سے ساتھ ہوگا۔ امام تر ندی اس کے ساتھ ریکھی کہتے ہیں کہ بیصد بیٹ منکر ہے۔

(صدیث منکر ضعیف احادیث کی ایک قتم ہے اور محد ثین کے فزدیک فضائل میں ضعیف حدیث قائل اعتباد ہے)

سيرت امام حسن رضى الله تعالى عند:

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عندا ہے والد ماجد حضرت امام محمہ باقر
رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام صن رضی الله تعالیٰ عند نے چدو فی پیدل کئے۔ حالا کلہ ان کے اپنے بہترین عمرہ گھوڑے آگے آگے آگے جلتے تھے۔
﴿ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفا ویش لکھا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفا ویش لکھا ہے کہ حضرت امام حسن نے پہیں (۲۵) جی پا بیادہ ادائے کا آپ نے دوبار اپنا تمام مال واسباب الله کی ایس الله می الا الله میں الله می الفتیم الله می اور تین باراپنا آدھا مال فی سیسل الله می اور قریبوں میں تقسیم کردیا اور تمام مال واسباب کی تنصیف اور آدھا کرنے میں یہاں تک احتیاط فرمائے کے کہا ایک جوتار او خدا میں دے دیے اور دو مراباس رکھ لیتے۔ ای طرح آلیک موز و دے دیے اور دو مراباس رکھ لیتے۔ ای طرح آلیک موز و

تاریخ وصال وشهادت:

سیح ترین تول کے مطابق آپ کی تاریخ وصال وشہادت ۲۹ ہ کم رائع

ترجمہ: ظاہری شکل وصورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل حسن ابن علی سے زیادہ کوئی نہ تھا اور حضرت حسین کے ہارے کہاہے کہ وہ بھی شکل وشاہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تھوسب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہے۔'۔

مذکورہ بالا حدیث کوامام ترمذی رحمة الله علیہ نے حضرت علی کرم الله وجہهٔ سے بوی تفصیل کے ساتھ دروایت کیا ہے اور اس حدیث کوچھ کہتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ

معترت حسن توسیدے سرتک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ عصاور حصرت حسین سینے سے تا قدم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہ سے '۔

اعلى حضرت نے كيا خوب فر مايا ہے:

اس نور کی جلوه گاہ تھی ذات حسین آدھے سے حسن ہے آدے سے مین (مدائق بنوش) اُلفت حسین کا صلہ:

امام ترفدى رحمة الله عليه روايت تقل فرمات جي كد (ايك بار) نجى اكرم ملى الله عليه وسلم في حضرات حسن اورحسين دونوس كواشما كرفر مايا: محن أحَسَّنِي قَوَا حَبَّ لهٰ ذَبِينِ وَ أَبَا هُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي فِي فَي مَدْنَ الْحَدَى بَوْمَ الْفِيمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي فِي اللهِ عَدَدَ حَدِينَ مِنكر - اس طرح وه جعده ان لوگول بیس جا شامل بهونی 'جن کی دنیا اور دین دونول جاه و بر با دمو گئے۔ بھی خسرانِ مبین اور نقصان عظیم ہے کہ (ع....ندفدانی ملاندوصال منم)

(بال ماشية٥) مورفين في زبرخوراني كالبت جعره بنت اصعب بن قيس كالحرف ك ہاوراس کو صفرت امام کی زوجہ بتایا ہے اور يہ محى كہا ہے بياز برخوراني باخوا يے بزير موتى ہے اور بزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس خمع ہیں آ کراس نے حضرت امام کوز ہرویانکین اس روایت کی کوئی سند سجیج رسالیاب نیس مولی اور بغیر کسی سند سجیح کے کسی مسلمان مرفک کا الزام اورا یے مظیم الشان لل کاالزام کس طرح جائز ہوسکتا ہے؟ قطع نظراس بات کے کہ دوایت کے لے کوئی سندنییں اور مؤرمین نے بغیر کی معتبر ز رابعد یا معتدحوالد کے لکھد دیا ہے۔ بی خبر واقعات كے لحاظ ہے بھى ما قابل اطمينان معلوم مولى ہے۔ واقعات كى تحقيق خود واقعات كے زمانہ يس جيسى موسكتى بمشكل بكر بعدكوو لي تحقيق موسفاص كرجبكه واقعا تنااجم مور كرجرت بك الل ببية المهار كاس الم جلس كألل اس قاحل كاخر فيركونو كما موتى فود معرت المام حسين رضى الله عنه كوية نيس ب- بهي تاريخس بناتي بي كروه ايت برادر معظم سے زېر د منده كا نام دريافت فرات جي -اس عصاف فابرب كرمغرت امام سين رضي الله عند كوز بردين واليا كالعلم زر تھا۔اب رہی ہے بات کرحفرت امام حسن رضی اللہ عد کسی کا نام لیتے۔ انہوں نے ایسانیس کیا تو اب جعده كوقاتل مون في كيليم معين كرفي والماكون ب- حعفرت الم مسين رضى الله عند كويا المايين کے صاحبز ادوں ٹس ہے کسی صاحب کواٹی آخر حیات تک جعدہ کی زہر خورانی کا کوئی ثبوت ند المناف على المحاسف المراشر على مواخذه كيا- (باتى حاشيه المط سفيه ٥٠) الاقل یا ماه صفر کی آخری تاریخ ہے اور یکی زیادہ مشہور ہے۔ (تاریخ الحلفاء ش امام میدولی نے آپ کی تاریخ وصال ۵۰/۵۱ هرقم فر مائی ہے) امام حسن رضی اللہ عند کی شہاوت:

آپ کی وفات اور شہادت کا سب سے کہ آپ کی زوجہ جعدہ بنت اصحت بن قیس نے بزید بلید کے اکسانے برآپ کو زہر کھلا بالے ۔ بزید نے اس کے صلی جعدہ سے ٹکاح کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ چنا نچاس نے اس لا ای شی آپ کو زہر دیا جس کے باعث حضرت امام حسن رضی اللہ عزینے چالیس روز شدید بیار رہنے کے بعد وفات بائی۔ امام حسن کے وصال کے بعد جعدہ نے یزید کو پینام بھیجا اور اس کو اپنا وعدہ بیرا کرنے کا کہا تو یزید نے جواب دیا کہ

" " بم تو تجم امام حسن کے گھرد کھنا گوارا نہیں کرتے تھے اپ لئے تجم سب پہند کرتے ہیں ''۔

ان مؤرفین نے زبرد بنده کے متعلق دوروائیس کھی ہیں۔ ایک سیک آپ کو نبر یا خوائے بزید آپ کی زوجہ جعدہ بنت افعد نے دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو با بیاءا مبر معاویہ زبردیا گیا ہے۔ یہ دولوں روایتی موضوع اور خلاف واقد ہیں چنا نچہ حافظ این کیر نے ان دولوں روایتوں کو فیر کی قرار دیا ہے۔ آپ کھتے ہیں و عددی انہ لیس مصحبے و عدم صحت عن ابیہ معاویہ بطویق اولی والی والی والی والی والی البرار دالبرار دالنہ ایہ جلد ۸، س

صدرالا فاصل مولانان سیدهیم الدین مراد آبادی "ف زیرخورانی کی ندکوره روایت پریزانا قدان تیمره کیا ہے۔ جویلفظم بہال تقل کیا جاتا ہے۔ (باتی آئے صفحہ ۵۳پر)

# حضرت امام حسن كي عمرشريف:

وفات کے وقت آپ کی تمرشریف پھے دن کم ساڑھے پیٹمالیس سال متلی ہے وایت کے مطابق آپ کی تاریخ پیدائش ۱۵ شعبان المعظم ۲ ھے ہے۔ بعض مؤرضین کے زو کی آپ کی ولا دت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی تتی ۔ بہال تک جو دافعات کھے جانچکے میں ان کا تعلق شہادت سری ہے ہے۔

جس کیماتھ سبول کیر حضرت اہام حسن رضی اللہ عنہ مخصوص کئے گئے ہیں۔اب رہی شہادت جہری جس کے ساتھ سبول اصغر حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کوسر فراز کیا ممیا ہے تہ ہدا کہ عظیم سانحہ ہے جس کے دلدوز واقعات بہت مشہور ہیں اور اس قدر زیادہ شہرت کا باعث بھی میں ہے کہ ریشہادت جہری اور ظاہری ہے۔

امام حسن نے قاتل کا نام نہیں بتایا

زہرخورانی ہے آپ کواسہال کہدی کا مرض لاحق ہوگیا جس کے باعث وستوں میں جگراور آئنتیں کٹ کٹ کر نظانے گئیں جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے آکر پوچھا کہ

اَىٰ آخِیْ صَاحِبُكَ ؟ قَالَ تُوِیْدُ تَقَلَّهُ ؟ قَالَ نَعَمُرَقَالَ لَعَمْرَقَالَ لَکِنْ کَاكَ صَاحِبِی الَّذِی اَظُنُّ ، اَللَّهُ اَشْدُ نِفُمَةٌ وَإِنْ لَمُ يَكُنْهُ . مَا أُحِبُ اَنْ تَقْتُلَ لِيْ بَوِلْيَّا -

ترجمہ: بھائی جان! آپ کوز ہر کس نے دیا ہے؟ پوچھا کیاتم اے (میرے قصاص میں) مل کرو گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں امام حسن نے فرمایا اگر میرا قاتل وہی ہے جس کو بیں گمان کرتا ہوں تو اللہ تعالی تحت ترین انقام لینے والا ہے اورا کرمیرا قاتل وہ نہیں جس کو بیس خیال کرتا ہوں تو پھر بیس میری خاطر کسی ہے گناہ کو تل کرو۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا جھے تواس سے پہلے بھی کی بارز ہردیا ممیالیکن وہ اتنا سخت اور تیز نہیں تھا جتنا کہ اس بارشد بید خطرناک زہر جھے دیا گیا ہے۔

( ہاتی حاشیہ ۵۱) آیک اور پہلواس واقعہ کا خاص طور برقابل کھا تھے۔وو میر کہ حضرت امام کی بیوی کوغیر کے ساٹھ ساز باز کرنے کی شیخ تہمت کے ساتھ تھے کم کیا جاتا ہے۔ سیا یک بدترین تجراہے۔ ججب نہیں کہ اس سال نے ایر خیاد خارجیوں کی افتراء آت ہوں ' ۔ (سوائح کر بلائس ۲۵،۲۳ از مولانا سیدھیم الدین مراد آبادی )

# كوفيول كي خطوط:

جب کوف والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عند کے (بزید کی بیعت مخطرا دینے کے بعد مدید منورہ سے مکہ مرمد فکنے کے) کی اطلاع ملی تو ان کے بہت سے فیلوں اور گروہوں نے بالا تفاق آپ کی طرف ایک خطاکھا ، جس بیل انہوں نے آپ کواپنے ہاں کوف آنے کی دعوت دی کہ آپ یہاں تشریف لا کمیں۔ ہم جان و مال سے آپ کی مدوولعرت اور خدمت وجمایت کیلئے تیار ہیں اور اپنے اس مطالبہ بال سے آپ کی مدوولعرت اور خدمت وجمایت کیلئے تیار ہیں اور اپنے اس مطالبہ برانہوں نے شدید اصرار کیا۔ حتی کہ سے در بے کوف کے ہر قبیلہ اور جماعت کی طرف سے کوئی ڈیڑ ھاس کے گئی ہوئیں۔

# حعرت امامسلم ي كوفية مد:

چنا نچر حضرت امام حسین رضی الله عند نے کو فیوں کے ان تہیم تقاضوں اور درخواستوں کے چیش نظرا پنے چھازاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقبل کوان کے پاس کوفہ بجیجا اور الل کوفہ کوان کی جمایت اور مدو ولصرت کی تاکید بلیغ فر مائی ۔حضرت امام مسلم نے کوفہ بختی کر مختار بن عبید کے گھر قیام فر مایا اور بارہ ہزار سے بھی زائد کوفیوں نے آپ کے ماتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ عند کی بیعت کی۔

جب بیخبر بزید کی طرف سے مقرد کردہ کوفہ کے گورز حضرت نعمان بن بشیر کولی۔ بیغمان رسول اکرم سلی اللہ علیہ دسلم کے محالی بنے قوانہوں نے لوگوں کو اس (تحریک کے سائے وانجام اور بزید کی برہمی) سے ڈرایا دھمکایا 'کیکن انہوں اس

# خونی طوفان کا آغاز

امام حسین رضی اللہ عندی اس شہادت کا نقطہ آغاز اور سیب بیہ کہ جب و مثل میں یزید تخت حکومت پر قابض ہوکر شہنشاہ بن بیٹنا سیاہ رجب ۲۰ ھا کا واقعہ ہے تو اس نے تمام مسلم ریاستوں اور صوبوں (کے عاملوں اور گورزوں) کوعوام سے اپنی بیعت لینے کیلیے خطوط کھے۔ ای سلسلہ میں اس نے مدینہ منورہ کے عامل ولید بن عقبہ کو بھی حصرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کیلئے ایک خطاکھا (جب ولید بن عقبہ کو بھی حصرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے کیلئے ایک خطاکھا جب ولید بن عقبہ کو بھی حسال سے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے بیزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو)

فَامُشَنَعُ الْمُسَيِّنُ رَضِى اللَّهُ عَدُهُ مِنْ بَيْعِتِهِ لِاَنَّهُ كَانَ فَاسِقَامُلُ مِثَّا لِلْمُعَدِّم لِلْحَسْرِظَالِمُاء

ترجد: حضرت امام حسین رضی الله عند نے بزید کی بیعت سے الکار کر دیا کیونکد بزید فائل شرائی اورا کی طالم انسان تعا۔

امام الشهد اء كي مدينة منوره يعدروا تكي:

یزیدی بیعت مستر دکرنے کے بعد آپ نے ماہ شعبان کی جارتاری فی اور ارخ (۱۰ هے) کو مکہ مرمہ کی طرف کوچ کرنے کا عزم فرمایا۔ یہاں پہنچ کرآپ نے مکہ شریف میں ستقل طور پراقامت اختیار کرلی۔

جب من جوئی تو این زیاد نے تمام لوگوں کو جن کیا اور پہلے ان کو یزیدی کو صحات کی طرف ہے اپنا تقررتا مہ پڑھ کرسٹایا۔ اس کے بعدان کو یزید کی تخالفت سے رو کئے کیلئے ڈرایا دھمکایا الغرض ابن زیاد نے مختلف جیلوں اور تدبیروں کے ساتھ حضرت امام سلم بن عقبل کے طرفداروں اور حامی جماعت میں پھوٹ اور اختلاف پیدا کر کے ان کومنتشر کر دیا۔ حضرت امام سلم بید کر کول حالات و کھے کہ افزان بن عروہ کے گھر جاکر رو پوش ہو گئے۔ ابن زیاد نے محمدابن اضعت کوا یک دستہ فوج کا وے کر بانی کے گھر روانہ کیا اور بانی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ای طرح کوفہ کے باتی تمام بڑے یہ در اروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے طرح کوفہ کے باتی تمام بڑے بڑے مرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے مارے کوفہ کی باتی تمام بڑے بڑے مرداروں اور بااثر لوگوں کو بھی پکڑ کر اپنے یاس محل میں بی نظر بند کر دیا۔

كوفيول كى بيوقا كى:

حضرت امام مسلم کو جب بیا ظلاع موصول ہوئی تو آپ نے اسے تمام

نے صرف تہدید و عبیہ پر ای اکتفا کیا اور کسی کے خلاف کوئی تعرض اور انتفای کاروائی وغیرون کی۔ کاروائی وغیرون کی۔

#### حضرت نعمان کی معزولی:

مسلم بن بن بید دهنری اور تماره بن ولید بن حقبہ نے بن بید کوایک خطالکھا ، جس بیں انہوں نے بن بید کو حصرت امام مسلم کی آیڈ اہل کو فیکا ان کے ساتھ محبت وعقیدت سے پیش آئے ان کے ہاتھ پر حصرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے اور ان حالات میں گورز کو فید حضرت لعمان بن بشیر کا ان سے تفاقل پر تنے کی مفصل اطلاع دی۔ بید خط ملتے ہی بن بیر نے حضرت لعمان بن بشیر کو کو فدکی گورزی ہے معزول کردیا ابن ٹریا و کا تقرر:

اوراُن کی جگہ بھرہ کے حاکم عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورزمقرر کیا چنانچہ

یہا ہے نے عہدہ کا نقر رنامہ ملتے ہی بھرہ سے کوفہ کی طرف جل پڑا۔ بید مکار کوفہ شہر

میں دات کی تاریکی میں عربی لباس پکن کرجنگل کے ای داستہ سے آیا جو تجاز سے

کوفہ کو آتا ہے۔ تا کہ اہل کوفہ کوا ہے اہام حسین ہونے کا دھو کا دے سکے (چنانچہاس

مکار نے دات کے اند جیرے سے پوراپورافائدہ اُ شایا) اور کو فیوں نے جو پہلے ہی

حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کے انتظار میں چشم براہ تھے۔ اند جیرے میں عربی

لباس میں ملبوس تجازی داستہ سے آنے والے اس این زیاد کو اہام حسین رضی اللہ عنہ

لباس میں ملبوس تجازی داستہ سے آنے والے اس این زیاد کو اہام حسین رضی اللہ عنہ

سیجھ کر اس کا والبانہ اور نے جوش استقبال کیا اور اس کو سلامی دی اس کے آگے آگے۔

حضرت امام مسلم كي شهادت:

بيالات وكيكر حضرت الم مسلم تكوارير مدك كعريه بابرلكل آئ اور محاصرین سے اڑنے گئے محمد بن اضعت نے آپ کوامان دی اور آپ کو پکڑ کر ابن زیاد کے ماس کے گیا۔اس طالم نے آپ کا سر کٹوا کر لاش مبارک کل ہے باہر کوفیوں کے سامنے مچینک دی اور ہانی بن عروہ کو (جس نے آپ کواپنے گھر تفہرایا مواقعًا) مولی دے دیا۔ بیافسوسناک واقعہ و والحجر ۲۰ هدش رونما موا۔ ابن زیاد بدنهاد نے حضرت امام مسلم رضی الله تعالی عنه کے دو تمسن شنم ادوں حضرت تحمد رضی الله عنداور معزب ابراجيم رضى الله عندكوجي آب كے ساتھ شہيد كرديا۔ (رضى الله عنهم)

حضرت امام عالى مقام كاعزم كوفه:

ای روز (بتاریخ ۳ ذوالحبه ۲ جبری) جس می حضرت امام مسلم اوران مے شنجرادوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی الله عنہ مکہ معظمہ سے کوف کی جانب کوچ فرماتے ہیں۔ بعض سیرت لگاروں نے آپ کی تاریخ روا تکی آٹھ ذوالحجہ اللهم ہے۔آپ کی روانگی کا سبب رینفا کہ حضرت! ام مسلم بن عقبل رضی الله عند نے اپی شہادت سے پہلے آپ کی طرف ایک خط لکھ دیا تھا'جس میں انہول نے آپ ہے کوفہ تشریف لانے کی درخواست کا تھی۔

دوستوں کی بے قراری اور مشورے:

حضرت امام حسین رضی الله عندنے جب سفر کوف کی تمل تیاری کرلی تو

حامیوں اور طرفداروں کو تدادے کر بلایا ،جس پر آپ کے پاس جا کیس برار کو فی ا کشے ہو گئے اوران کو لے کرآپ نے کل کا محاصرہ کرلیا۔اس معورت حال کود کیے کراین زیاد نے کل میں نظر بند کوفی سرداروں کو تھم دیا کہ (اگر انہیں اپنی جان عزيز ہے) تواہے عزيزون رشتہ داروں اور زيراثر لوگوں كوحضرت امام مسلم كى حمایت اور رفاقت ہے روکیس۔ چنانچ بان کونی سرداروں نے اپنی جان بچانے کی خاطرآ پ کے حامیوں اور حل کا محاصرہ کرنے والے لوگوں کو سمجھا بجھا کراور ان کو طرح طرح سے ڈرادھمکا کر حضرت امام سلم کی رفاقت ہے منع کیا (بیحیلہ کارگر ہوا) اور تمام کوفی منتشر ہو کر بھا گئے گئے ۔ حتیٰ کہ شام تک آپ کے ساتھ صرف یا پنج سوکونی ره گئے جب رات کا اند میرا برد ها تو وه بھی آپ کا ساتھ جپوڑ کر جماگ محتة اوراب حضرت امام مسلم بالكل تنجااورا سيليره محيّر

حضرت امام مسلم اس عالم بے کسی میں پریشان ہوکرراہ میں سوچنے لگے کہاب کہاں جائیں۔ گھر (طوعہ تامی) ایک خاتون کے گھر گئے اور اس سے یاتی ما لگا' اس نیک دل خالون نے آپ کو پانی پلایا اور نہایت احرام ہے آپ کو اپنے محمر تفہرالیا۔ ہس خاتون کا بیٹا محمہ بن اشعت کا ملازم تھا۔ اس نے جا کرا پنے ما لک محمر ابن اهدت کو بتا دیا اس نے فوراً ابن زیاد کواطلاع دی۔ ابن زیاد نے کوفد کے کوتوال عمروا بن حریث اور محمر بن اشعت کو حصرت امام مسلم کے گر فمار کرنے کیلئے بيجا انهول في أكراس مكان كوجارون طرف على تحيرليا جا کیں سے ' حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تہارے بغیر تو زندگی پس کو کی لطف نہیں۔

#### نزی مزاحمت:

اس گفتگو کے بعد آپ نے سنر جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور عراق کی جانب چل پر دے جب کوفہ دو منزل کے فاصلہ پر دور رہ گیا تو آپ کوئر بن بزید رہائی آ ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلح سپائی اور انشکری تنے میں حضرت ملا۔ اس کے ہمراہ ابن زیاد کی فوج کے ایک ہزار سلح سپائی اور انشکری تنے میں مجھا ہے اس امام حسین رضی اللہ عنہ ہے کہنے لگا'' جھے ابن زیاد نے آپ کے پاس بھیجا ہے 'اس نے جھے دیکم دیا ہے کہ بیس آپ کو واپس نہ جانے دول اور اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ جھوڑ وں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دول اور اللہ کی ساتھ نہ جھوڑ وں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے سامنے پیش نہ کر دول اور اللہ کی میں آپ کو این زیاد کے سامنے پیش نہ کر دول اور اللہ کی حتم ایش یہ جوڑ تا اور گرتا فی مجبور آباد ل نخواستہ کر دیا ہول''۔

#### حضرت امام حسين رمنى الله عنه كاجواب:

اس طرف آئے کا کوئی اقدام میں اللہ عند نے جواب میں فرمایا میں اللہ عند نے جواب میں فرمایا میں اللہ عند نے جواب میں فرمایا میں ازخودا پی مرضی اور ارادہ سے تبہار ہے اس شہر کوفد میں تبین آیا اور نہ ہی میں نے اس طرف آئے کا کوئی اقدام کیا۔ تا آ تکہ المل کوفہ کے میرے پاس خطآئے الن کے قاصد اور پیغام آئے (جس میں انہوں نے جھے کوفہ آنے کی بااصر اردوی ت کی اے حاضرین تم بھی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ پس اگر تم اسے اس عہد و کی اے حاضرین تم بھی تو کوفہ کے رہنے والے ہو۔ پس اگر تم اسے اس عہد و پیان پر قائم ہوجو تم بینے ہیں میں معمورت میں (حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر) جھ

حضرت عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عرُ جا برُ ابوسعید خدری اورا بو اقد لیشی رضی الله عند من عبدالله ابن عرب الله عند الله عند من کرنے کے باوجود ندرُ کے اوراب ارادہ سے روکا کی آب ان حضرات کے منع کرنے کے باوجود ندرُ کے اوراب نے ارادہ سفر پر قائم رہے اور فر مانے گئے کہ بیس نے ایچ والد برز رگوار حضرت علی المرتفعلی رضی الله عند سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَبُتَا يُسْتَعَلَ بِهِ مَ مَلَّةً ، فَلَا أَكُونُ أَنَاذَ الِكَ الْكَبْشُ -

ترجمہ: ''میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کو بیٹر ماتے ہوئے سنا کہ ایک مینڈ ھاکے باعث تعبۃ اللہ کی عزت وحرمت پامال کی جائے گی۔ لاہڈ الجھے ڈرہے کہ میں وہ مینڈ ھاجس ہی نہ بن جاؤں''۔

لیمن تعہۃ اللہ کی عزت وحرمت ایک آ دی کے ناحق آئل کے یاحث پامال جوگی۔ بیفر مانے کے بعد آپ اپنے اہل بیت ٔ دیگر ساتھیوں ' خادموں اور غلاموں سمیت کل ۸۲ ' افراد کے ہمراہ کوفہ کی طرف چل پڑے۔

#### اندومناك خبر:

راستہ بیل ہی آپ نے بیانسوسنا کے جُرئ کر حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کوشہ پید کر دیا ہے آو عنہ کوشہ پید کر دیا ہے آو ان کا ساتھ جھوڑ دیا ہے آو آپ نے وہاں سے ہی مکہ مکر مہ پلٹ آنے کا ارادہ کر لیا لیکن حضرت امام مسلم کے بھائیوں نے کہا اللہ کی تم اہم جب تک ایسے ہمائی (کے ناحق قبل) کا انتقام اور ہدلہ نہ لے لیں والی نہیں جا تھی کے یا پھر ہم بھی ان بی کی طرح شہیر ہوں ا

#### ابن زياد كاخط:

ابن ذیاد نے حضرت امام صین رضی اللہ عنہ کی خدمت بیل ایک خطائھے
جیجا 'جس بیل آپ سے بزید کی بیعت قبول کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا' جب بیخط
آپ کوموصول ہوا تو آپ نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھینک دیا اور قاصد سے
فرمایا اس خط کا میر سے پاس کوئی جواب نہیں۔ قاصد نے واپس جا کر ابن زیاد کو
آپ کے خط بھینک دینے کا ماجرا سایا تو دو خصہ ہے آگ بگواڈ ہو گیا اور لوگوں کو
اکشما کر کے حضرت امام صین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کیلئے ایک بڑوالشکر تیار کیا اور حمر
وابن سعد کواس کوسید سالا رہندین کیا۔

#### بدتعيب سيدمالار:

ابن سد قبل ازیں رہے (موجودہ تام تہران) کا حاکم تھا ابتذاہ بیں تواس نے فرز ندر مول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ بیں لکلنے سے خود کو بچائے کی بزی کوشش کی گر جب این زیاد نے اس کو بیہ کہا کہ یا تو حضرت امام سے لڑنے کے کیا کہ یا تو حضرت امام سے لڑنے کے کیلئے باہر نگلو۔ یار نے کی حکومت سے دستبروار ہوکرا پنے گھر جا بیٹھو۔ ابن سعد نے حکومت رہے کو افتیار کیا اور کو فیوں کی کیٹر التحداد تو ج کے کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے تا کی سعد کی کمک اللہ عنہ ہے متواتر اور مسلسل ایک ایک سروار کی قیادت میں کو فی فوج سے دستے اور امداد کیلئے متواتر اور مسلسل ایک ایک سروار کی قیادت میں کو فی فوج سے دستے روانہ کرتا رہا جتی کہ ابن سعد کے پاس یا کیس ہزار سوار اور بیادہ فوج جو ہوگئے۔

ے کیا تھا تو ش تہارے شہر ش واقل ہوتا ہون اور اگرتم اپنے وعد پر قائم نیس رے تو ش واپس چلا جاتا ہوں۔

مُڑ نے آپ کو جواب دیا '' خدا کی تئم جھےان خطوں اور قاصدوں کا جن کا آپ نے ڈرفر مایا ہے کوئی علم نہیں اور بیں آپ کوچھوڑ کر کوفہ دا پس بھی نہیں جا سکن' پک سے نہیں آپ کو چھوڑ کر کوفہ دا پس بھی نہیں جا سکن' پک سے ساتھ ساتھ دیوں گا۔ یہاں تک کہ آپ کو این زیاد کے دو برو چیش کرووں ۔ اس طرح کی طویل گفتگوا مام حسین اور تُر کے ما بین ہوئی (این زیاد نے اس عرف کرا ہے سامنے چیش کرنے اس تیک دل جرٹیل کو حضرت امام کوحراست میں لے کرا ہے سامنے چیش کرنے کیا جو دانہ کیا تھا)

#### وشت كربلا من نزول اجلال:

اس محدود استه برجال برئے اور استے ہوری اللہ عنہ کو فیکا راستہ جو در کرایک دوسرے داستہ برجال برئے اور استے ہوری جم کی دوسری تاریخ کو میدان کر بلاش ورم سے داستہ برجال برٹ ہوری جم کی دوسری تاریخ کو میدان کر بلاش براؤ و فالا ۔ اس محداً ترینے کے بعد آپ نے اس مجد کا نام دریا فت کیا تو بتایا گیا کہ اس مجد کو در کر بلا '' کے نام سے پکارا جا تا ہے ۔ آپ نے فر بایا '' واقعی بیر مجد کرب و بلا بیٹی رخج اور مصیبت والی مجد ہے'' پھر آپ کے تمام ہمراہی اتر پڑے اور اینا مال و اسباب نیچے دکھ دیا ۔ تر نے بھی اپنے لئکر سمیت کر بلاش ہی حضرت امام حسین وسی اللہ عنہ ہی حضرت امام حسین میں اللہ عنہ ہی حضرت امام حسین وسی اللہ عنہ ہی ماشتہ فریرہ لگا دیا ۔

ار ارگاهِ مین میں:

تو اس وفت حضرت امام حسین رضی الله عنه نے نمایت اندو ہناک آواز میں بیرصدادی کہ:

أَمَامِنُ مُعِيْبَ يُعِيْبُ كَالِوَحْدِ اللهِ أَمَامِنُ فَآتٍ يَلُابُ عَنْ حَرْمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ترجمہ: ہے کوئی مددگاراللہ کیلئے ہماری مدد کرتے والا ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یا کے کوشمتوں ہے بچانے والا۔

تر بن بریدریای جس کا یکھی ذکر گر رچکا ہے نے دھترت امام عالی مقام کی اس دلدوز پکارکوسٹا تو فورا ہے تا باندا ندازش گھوڑے پر سوار بر بیدی فوج سے فکل کر دھترت امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی اے فرزندر سول الله صلی الله علیہ و کم میں ہی وہ پہلا محض ہوں جس نے آپ کے مقابلہ میں آنے کی جرائت اللہ علیہ و کہ ہی تا ہی کی تھی ۔اب میں آپ کے فلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ جھے تھم دیجے اور گستا فی کی تھی ۔اب میں آپ کے فلاموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ جھے تھم دیجے میں آپ کی جمایت اور نصرت میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دول۔ میں آپ کی جمایت اور نصرت میں لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دول۔ شایداس طرح کل قیامت کے دوز جھے آپ کے تا نا کی شفاعت نصیب ہوجائے اور میری ہے جاناری میرے گذشتہ گناوکا کھارو بین جائے۔

ځر کې فدا کاري:

اس کے بعد مُر ، این سعد کے نظیر پر ٹوٹ پڑا اور ان وشمنان اہل بیت

الل بيت كاياتي بندكر ديا:

بائیس ہزار کے اس انگر مقلیم نے نہر فرات کے کنارے اپناکیمپ لگادیا اور حصرت امام حسین رضی اللہ عنہ اوران کی الل بیت اوران کے ساتھیوں پر فرات سے بائی لینے بیس رکاوٹ بن گئے (اس طریقہ سے الل بیت رسول کا بائی بند کرویا) ابن سعد کی قیادت بیس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کیلئے میدان بیس آئے والی اس پر بدی فوج بیس اکثر بت ان ہی کو فیوں کی تھی جنہوں نے میدان بیس آئے فیوں کی تھی جنہوں نے میدان بیس آئے والی اس پر بدی فوج بیس اکثر بت ان ہی کو فیوں کی تھی جنہوں نے آپ کو شط کی جنہوں کے آپ کو شط کی تھی۔

جب حصرت امام حسین رضی الله عنه کو پورایقین ہو گیا کہ اب بیاوگ میرے ساتھ جنگ کرنے اور لانے کی شمان چکے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اپنے لفتکر کے ارد گرد ایک خند تی نما کھائی کھودنے کا تھم دیا اور اس کا صرف ایک طرف درواز ورکھا' جہاں سے لکل کردشمن کا مقابلہ کیا جاسکے۔

حق وبإطل كاخونچكان معركه:

(جب دسویں بحرم کا سورج طلوع ہوا) تو ابن سعد کا لفکر جنگ کے لئے

( محمور وں پر ) سوار ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو تجمیر ہے جس کے کر ان

پر یکبارگی جملہ کر کے لڑائی کا آغاز کر دیا۔ حضرت امام کے الل بیت کے توجوان اور
سائنسی بھی داوشجا عت دیے ہوئے کے بعد دیگرے شہادت پانے لگے۔ حتیٰ کہ
جب آپ کے پچاس سے ڈاکہ جوانم دسائنسی شہید ہوگئے۔

عنہ نے اس صورت حال کو دیکھ کران کوڈ انٹا اور فرمایا ''اے شیطان کے چیلو! جنگ تو میری اور تہاری ہے (بزدلو!) تمہیں کیا ہو گیا ہے' مستورات کے کیوں ور پے آزار ہو۔وہ تو تم ہے جنگ اور مقابلہ نیس کرر ہیں۔ بیان کر شمر نے اپنے سپاہیوں کو تھم دیا کہ مستورات کی طرف نہ جاؤ بلکہ پہلے اس شخص (حضرت امام حسین) کی طرف بردھو۔

#### شهيد كلكون قباء:

چنانچ شمر کے ساہیوں نے تیروں اور نیزوں سے چاروں طرف سے
آپ پر یکبارگی تملہ کر دیا اور حضرت اہام شہید ہوکر گھوڑے سے بیچ کر پڑے پہر
آپ کا سرافدس کا نے کیلئے پہلے تو تصرین فرشد آ کے بڑھالیکن آپ کی ہیبت سے
مرعوب ہوگیا اور سرمبارک کا نے پر قدرت نہ پاسکا تو خولی ابن بزید گھوڑے سے
اُٹر ااوراس ظالم نے آپ کا سرمبارک تن اقدس سے کاٹ کرجد اکیا۔

(اے کر بلا کی خاک تو اس احسان کو نہ مجمول
نوی ہے تھے پر تعش جگر گوشتہ رسول)

#### دومري روايت:

ایک دوسری روایت بیس آپ کی شهادت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عند زخوں سے نٹر عال ہو گئے اور قوت مقابلہ بالکل جواب دے گئی۔ اس حالت بیس میسی کی کوآپ کے قریب آنے کی جراُت نہیں پڑتی

ے بڑی بہادری سے اثرتا رہا' یہاں تک کداس مروش نے راو قدایش اپنی جان قربان کردی۔ صرف ایک اپنی جان تی بیش بلکداس کے ساتھاس کے بھائی ہینے اوراس کے قلام نے بھی اپنی جان بی بیش بلکداس کے ساتھاس کے بھائی ہیں اوراس کے قلام نے بھی اپنی جان عزیز کا تذرانہ بیش کر کے سرحیہ شہادت پایا۔ پھر فریعتین بیس انتہائی خوزیز ازائی ہوئی۔ حتی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عند کے شام اعوان وانصار اور ساتھی جن میں آپ کے بیٹے بھائی اور پچازاد بھائی سب ایک ایک کرے شہید ہو گئے۔

#### تنهااست امام درصف اعداء:

اب مرف حضرت امام عانی مقام تنها باتی رو گئے تھے۔ چنانچہ آپ بذات خود ہاتھ میں برہند آلوار لے کردشمن کے مقابلہ کیلئے نظے اور ان ہے لڑنے گئے ہوسائے آیا آپ اس کو متہ تنج کرتے گئے۔ یہاں تک کہ بے شار بزیدی مارے گئے ہوسائے آیا آپ اس کو متہ تنج کرتے گئے۔ یہاں تک کہ بے شار بزیدی مارے گئے۔ کشتوں کا مقابلہ تین دن کے مارے گئے۔ کشتوں کے پہنے لگا دیئے (ہائیس ہزار دھمنوں کا مقابلہ تین دن کے بھوکے پیاسے اور پھر تنها آپ کب تک کرتے ) بالآ خرزخموں سے جسم اقد س چور ہوگی اور آپ بالکل فرحال ہو گئے۔ اوج جاروں طرف سے دھمنوں کے تیم ہارش کی طرح آپ پر برسنے گئے۔

شمرذی الجوش فئونی نے جب دیکھا کراب حضرت امام بیل مقابلداور جنگ کرنے کی سکت نہیں رہی تو وہ فوج کا ایک دستہ لے کرآ کے برد ھااور حضرت امام حسین اور خیمہ الل بیت کے درمیان حائل ہوگیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ یزیدی فوجوں نے محدور وں پرسوار ہوکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی الاش مبارک کو محمور وں کے سموں سے روند ڈالا۔اس کے بعد آپ کا سرافندس بشیر بن مالک اور خولی بن بزید کے ہاتھ مابن زیاد کے باس کوفی بجوادیا۔

#### شهدائے الل بیت:

حطرت امام مسین رضی الله عند کے ساتھ آپ کے اہل بیت میں سے ورج ذیل حضرات نے جام شہادت اوش فرمایا:

حضرت عباس حضرت عثان مصرت محمد مصرت عبدالله اور حضرت جعفر رضی الله تعالی عنهم \_ به پانچول مصرت علی ابن ابوطالب رضی الله عنه کے بیٹے ہیں (اور حضرت امام عالی مقام کے سوتیلے بھائی)

حطرت ایام حسن این علی رضی الله عنه کے جارصا جبز او سے معفرت قاسم م حضرت عبداللهٔ حضرت عمراور حضرت ابو بکر رضی الله عنهم ۔

حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنے دولخت جگر ایک تو حضرت علی
اکر جیں جواپے والد بزرگوار کے سامنے ہی وجمنوں سے بڑی بہادری سے لڑتے
ہوئے شہید ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ (ان کامشہور نام علی اصغرب)
انہوں نے میدان کر بلا جی شیر خوارگی جی ہی شہادت پائی۔ بیا پنے والد بزرگوار
کی گود جی تنے کرا جا تک کی طالم کا تیرآ لگائی ننچے شہید نے باپ کے ہاتھوں میں
عی ترثر یہ کرجان دے دی۔

سن او شرن این سام او دان با او دان بات او ای ایم برسخت افسوس ہے تم کیا انتظار کر دہے ہوئی فیصل اور نیزوں سے چور چور ہے مقابلہ کی ہمت بیس رکھتا۔ شمر کے ابھار نے پر بزیدی فوج نے حضرت ایام عالی مقام پر تیروں اور نیزوں کی پوست ہو پوچھاڈ کردی۔ کسی ایک بربخت فالم کا تیرآ یا جوآ پ کے تالومبارک بیس پوست ہو گیا جس کے صد مہ سے آپ چکرا کر گھوڑ ہے سے نیچ گر پڑئے کرتے ہی شمر نے بی شمر نے بردھ کرآ پ کے مشہ پروار کیا اور او پر سے سنان ابن انس فنی نے آپ کو نیز ہ گھوٹ ہے دیا (اور آپ شہید ہو گئے) پھرآ پ کا سراقدس کا نے کیا خولی بن بزید گھوڑ ہے سے از الیکن معزمت ایام کی بیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ سے ہے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے سے از الیکن معزمت ایام کی بیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ سے ہے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے۔ سے از الیکن معزمت ایام کی بیبت سے اس کے ہاتھ کا نپ سے ہے۔ یہ منظر دیکھ گھوڑ ہے۔ سان کا بھائی خولی کودیا۔

(شاه است حسین بادشاه است حسین وی است حسین وی پناه است حسین سردادند داد وست در دست بزید حقا که فدائ لا الهٔ است حسین)

ستم بالائے ستم:

حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شهاوت کے بعد وشمن اہل بیت کے علیموں بیں جا تھے اور بارہ ہائی بیت تھیں اللہ عنہ کی اور جنتی وہاں خوا تین اور حرم اہل بیت تھیں ان سب کو گرفار کر کے قیدی بنالیا۔ مجرا بن سعد اور شمر ذی الجوش کے تکم سے

## آپ کی شہادت کے متعلق احادیث دروایات

نی اکرم کافیج نے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اس ہولناک واقعہ کے متعلق جن احادیث میں بذر بعد وقی حضرت جبرائیل علیہ السلام یا دیگر فرشتوں کے واسطہ سے خبر دی ہے۔ وہ احادیث مشہور دمعروف اور متواتر ہیں۔ان احادیث و روایات سے ایک بیہ ہے جس کوابن سعدا ورامام طبر انی نے قبل کیا ہے کہ:

عَنْ عَائِشَةَ وَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّيَ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَوْ فِي جِبْرَيُّ لُ أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنِ يُفْتَلُ بَهُ دِي مِأْرُضِ الطَّفِ وَجَآءَ فِي بِهُ لِهُ التُّوْرِيَةِ فَاخْبَرَ فِي النَّهَامَ صَحْحُهُ :

ترجمہ: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا" مجھے حضرت جبرائیل نے آکر بتایا کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد طف (کر ہلا) کی زمین پرشہید کر دیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی میٹی لاکر دی اور بتایا کہ بیز بین حسین کا مقال بے گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر کے دوصا جزادوں حضرت محمد اور حضرت عون رضی اللہ عنہم نے بھی آپ کے ہمراہ راوحت میں جان دے کر مرحبہ منہادت پایا۔

#### بوقت شهاوت حضرت امام كي عرشريف:

آپ نے یوم عاشورہ لیعن محرم کی دسویں تاریخ (بروز جعد ) ۲۱ ھے بیں شہادت پائی۔اس وفت آپ کی حمرشر بیف چھپن (۵۲)سال پانچ ماہ اور پانچ دن تھی۔(رضی اللہ عنہ)

#### سرامام نیزے کی نوک پر:

ابن زیاد بدنها دینظم دیا که حضرت امام کے سرمبارک کو کوفد کے گلی کو چوں بیس مجھیرا جائے۔ چنا نچے ایسا ہی کیا گیا۔ پھراس نے شمر ذی الجوش کی جمرانی بیس سر افتدس کو دوسر ہے شہیدوں کے سروں اور اسیران الل بیت کے ساتھ میزید کے پاس بھیج دیا۔ پزید اس وفت اپنے دارا گلومت دشش میں تھا۔ وہاں سے پھراس نے حضرت امام شین رضی اللہ عنہ کی الل بیت اور آپ کے سرمبارک کو حضرت امام زین العابدین علی این حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کردیا۔

انا لله وانا اليه راجعون ٥ مسب الله كن جن اور بم سب كواى كي طرف اوث كرجانا ب

#### تيسري حديث:

وَاَهُمَجَ اَهُمَدُانَ النِّيَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُدَ حَلَ عَلَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدُدَ حَلَ عَلَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَالْعَنِي حَسَيْنًا الْبَيْنَ مَلَكَ لَمُ رَبِيهُ فَكَ الْمَا فَعَنْ مُنْ اللَّهِ فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

ترجمہ: امام احداین خبل رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ واللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ واللہ عندروایت کرتے ہیں کہ نجی اس سے پہلے کہ میں میرے پاس نہیں آیا تھا اس نے جھے بتایا کہ آپ کا میہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا اور اگر آپ چاہیں او ہیں آپ کواس جگہ کی مٹی مکی اور جہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر اس فرشتہ نے جھے حسین کی شہادت گاہ کی تھوڑی میں مرخ رنگ مٹی نکال کردکھائی''۔

#### دوسری حدیث:

اس حدیث کو امام ابودادّ د ادر امام حاکم نے حضرت ألم فعنل بنت حارث رضی الله عنها سے روایت کیا ہے آپ فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ٱػٵڣؽ۫ڿؚڹڔؙؿؙڵؙۣڡؙٲڂٛڹڔؘؽؚٵنۜٲڝۜؿڛٙڤ۫ؾؙڷٲڹؽؙؚۿۮٙٳؽۼؽٵڵڝؗؽڹ ٵؙؿٵڣۣ۫ڔڹۘۯؙؠ؋ۣڡڽؙؿؙۯؠڗ؋ڂۺۯٳٙٷ؞

ترجمہ: "میرے پاس جرائیل علیہ السلام آئے اور جھے بی خبر دی کہ میری اُمت عنقریب میرے اس جیے حسین کو شہید کر دے گی اور جبرائیل نے جھے اس جگہ (مقام شہادت) کی تعور ٹی ہی مرخ رنگ مٹی مجھی لاکردی "۔

شہید کر دے گی اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کو دہ جگدد کھا دوں جہاں ان کوشہید کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے آپ کوایک ہار یک مرخ رنگ مٹی دکھائی ' حصرت اُمّ سلمہ نے دہ مٹی لے کراپنے ایک کپڑے میں محفوظ رکھ لی۔

يانچوس مديث:

حضرت ثابت كہتے ہيں كہ ہم برطاكها كرتے تھے كدوہ منى ميدان كر بلاك ہے۔اس روایت كوامام ابوحاتم نے اپنى كتاب "صحح" بيں ہمى نقل كيا ہے اور ابن احد نے اپنى كتاب "صحح" بيں ہمى نقل كيا ہے اور ابن احد نے اپنى كتاب "حس كے احد نے اپنى كتاب " زيادة المسند" بيس اس روایت كواس طرح نقل كيا ہے جس كے الفاظ مد ہيں:

> تُمَّيْنَا وَلَنِي كُفَّامِنْ شُرَابٍ أَحْمَرَهِ يعنى حضور عليه الصلوة والسلام في فرمايا

- ی مصور علیه السوی واحق م حربی مجراس فرشته نے مجھے شمی بحرسرخ رنگ کی مٹی دی۔ ېونگى عديث:

حضرت امام می الئے بنوی اپنی کتاب "مجم" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان عنہ کے حوالہ سے ایک حدیث افغل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتہ نے اللہ تعالی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت کیلئے اجازت طلب کی تواللہ تعالی نے اس کواجازت عظافر مادی و و آپ کی فدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر روئتی افر وزینے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا:

اے أم سلمہ! وروازے كا المجى طرح خيال ركھنا كوئى اغرر نہ آنے پائے - چنانچہ حضرت أم سلمہ رضى الله عنها دروازے پر تكہبانی فرما رہی تھيں كہ استے بيس حضرت امام حسين رضى الله عنه آئے اور زير دئى نبى اكرم صلى الله عليہ وسلم كے پاس اندر چلے گئے اور آپ كے او پر كھيلنے كود نے گئے تو نبى اكرم صلى الله عليہ وسلم الن كوا پئى كود بيل كر چو صف اور بيار كرنے گئے ہيہ منظر و كھے كراس فرشتہ نے دسول اكرم صلى الله عليہ وسلم سے دريا فت كيا:

ٱنجُوبُهُ ؟ قَالَ نَعَمْءِ قَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَفَتَّلُهُ وَإِنْ شِمُّتَ أُولِكَ الْمُكَانَ الَّذِي لُفَتَنُ بِهِ ، فَالَاهُ فَيَاءَ بِسَهَلَةٍ أَوْتُرَابٍ اَحْمَرَ كَاكَنَهُ لُهُ الْمُكَانَ الَّذِي اَحْمَرَ كَاكُنَهُ لَهُ الْمُرْسِلَمَةَ فَيْعَلَتْهُ فِي الْرُبِهَا -

ترجمہ: صفورا کیا آپ ان سے مبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بیں ان سے مبت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں بین ان سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشیتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت عنقریب

#### ساتوس عديث:

اسحاق ابن را ہو بیام میمیل اور ابولیم اُمّ الموشین حصرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں۔آپ فرماتی ہیں کہ:

اَنَّ رَسُولَ الله مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِضْطَجَعَ ذَاتَ يُومِ فَاسْتَيْقَظَ وَ هُوَ عَاسِرٌ وَفِي يَدِيهِ تُرْدِيةٌ حَسُرَاء يُقَلِّهُا تُلْتَ مَا هُذِا التَّرْيَةُ يَالَسُولَ الله قَالَ الْحُبَوَقِ حِبْرِيَّ لُ أَنَّ هٰذَا اللهِ فَالْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْحَرَاقِ وَهٰذِهِ تَذُرِيَتُهَا -

ترجہ: رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم آیک روز آ رام قرمارے نتے کہ آپ فررا جاگ آ شخصے اور آپ انتہائی شمکنین اور پریشان نتے۔ آپ کے دست مبارک (ہاتھ) میں تعوری سرخ رقع مٹی تھی جے آپ الٹ لیٹ رہے نتے میں نے عرض کی یارسول اللہ ایمٹی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا '' جھے جرائیل علیہ السلام نے بیخردی ہے کہ بیر (میرابیٹا) حسین عراق کی زمین پر شہید کیا جائے گا اور بیاس مقام شہادت (کر ہلا) کی مٹی ہے۔

#### چھٹی حدیث:

امام حاکم اور امام بیمتی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُمّ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مسان کو اُفغائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئی اور حضرت امام کو آپ کی گود ہیں رکھ دیا۔ پھر پچھ دیر بعدا چا تک ہیں نے دیکھا کہ آپ کی آ تکھول سے آ نسو بہد ہے ہیں۔ دیا۔ پھر پچھ دیر بعدا چا تک ہیں نے دیکھا کہ آپ کی آ تکھول سے آ نسو بہد ہے ہیں۔ میرے دریا فٹ کرنے پر ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ٱتَانِيْ جِبْرَئِلُ فَأَخْبَرَفِيُ أَنَّ أُمَّتِي لَقَتُكُ الْبِنِي هٰذَا وَ اَتَافِيُ بِتُوْرَبَةٍ مِنْ تُرُيَتِهِ حَمْرَ آءَ -

ترجمہ: حضرت جرائیل علیہ السلام نے جھے آ کر خردی ہے کہ میری اُمت میرے اس بیٹے (حسین) کوشہید کردے گی اور جرئیل علیہ السلام نے جھے اس جگہ کی سرخ رنگ مٹی بھی لاکردی ہے۔

#### نوس حديث:

-661

امام ابولعیم أمّ المونین حصرت أمّ سلمدرضی الله عنها کے قتل کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت حسن اور حسین میرے گھر میں کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیدالسلام وی لے کرنازل ہوئے اور عرض کی:

يَامُحَمَّدُانَ أُمَّتَكَ تَفْتُلُ إِبْنَكَ هَذَامِنَ بَعُدِكَ وَأُوْمَى إلى الْحُسَيْنِ وَأَتَاهُ بِنُوْرِيةٍ فَشَيَّهَا ثُمَّ قِالَ رِنْحُ كُوبٍ قَبَلاَءٍ وَقَالَ يَااُمَّ سِلَمَةَ إِذَا تَتَعَوَّلَتْ هَذِيهِ التَّوْرِيهُ وَمَّا كَاعْلِي أَنَّ النَّوْكَةُ فَتَلَ تَبَعَلَتُهَا فِي قَادُوْرَةٍ -

ترجہ: یارسول الشعلی اللہ علیہ وسلم! آپ کے بعد آپ کی اُمت آپ کے اس سٹے کو شہید کر دے گی اور ہاتھ سے حضرت حسین کی طرف اشارہ کیا اور پھر آپ کی فدمت بیل تھوڑی کی مٹی ڈیٹ کی جس کو حضور علیہ انسارہ کیا اور پھر آپ کی فدمت بیل تھوڑی کی مٹی شیٹ کی اُج علیہ انسالؤ ہ والسلام نے سونگھ کر فر مایا ''اس مٹی سے درنج ومصیبت کی ابو تن ہے'۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا''اے اُمّ سلمہ! جب سیمٹی خون بن جائے تو اس وقت جان لینا کے میرے بیٹے کوشہید کر دیا گیاہے''۔

حضرت أمّ سلمدرضى الله عنها نے وہمٹی لے كرايك يول مين محفوظ

#### المشخوين حديث:

امام بیمی اورابولیم حضرت الس رضی الله تعالی عند سے دوایت کرتے ہیں کہ بارش برسائے والے فرشتے نے الله تعالی سے رسول الله صلی الله علیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضری دینے کی اجازت طلب کی تو اس کواجازت ل کی (اور وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا) استے میں حضرت امام حسین رضی الله عند اندر تشریف لائے اور آکر نمی الله عند اندر تشریف

اس فرشتے نے پو تھا کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نی اکرم صلی
اللہ علیہ دسلم نے فرمایا ہال فرشتے نے عرض کی انہیں تو آپ کی اُمت شہید کرو ہے
گیاور اگر آپ چا ہیں تو تی آپ کووہ جگہ دکھا دول جہاں ان کوشہید کیا جائے گا۔
گیراس نے زمین پر ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ رنگ کی تھوڑی می مٹی دکھائی ۔
عضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مٹی نے کرا پنے ایک کپڑے ہیں با تدھ کر مختوظ دکھی ۔
کر محتوظ دکھی ۔

صدیث کے دادی حضرت الس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم ہے بات لوگوں سے استا کثر سنتے تھے لیتنی مشہور تھا کہ حضرت امام حسین کر بلایش شہید ہوں ہے۔

هميارهوين حديث:

ابن سکن اور امام محی النه بغوی نے کتاب ''الصحابہ'' میں اور ابوقیم نے طریق بخیم کے مطابق نقل کیا ہے کہ حضرت انس ابن حارث رضی اللہ عنہ قرماتے

سَمِعُتَ رَسُولَ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُعُولُ إِنَّ الْبَيْ لَهُ ذَا يُقْتَلُ بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَنْ بَلَاءُ نَمَنْ يَشْهَدُ ذَالِكَ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرُهُ -

ترجمہ: بیں نے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ میرا سیدیٹا (حسین) جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کر بلا ہے۔للذا جو مخص تم میں ہے اس وقت وہال موجود ہودووان کی مدد کرے۔

حضرت انس ابن حارث رضی الله عند معرکه کر بلایس حاضر موت اور حضرت امام حسین رمنی الله عند کے ساتھ جام شہادت نوش فر مایا۔ وسويل صديدي:

امام ابن عسا کرروایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد ابن عمر ابن حسن رضی اللہ انعالی عنبم کا بیان ہے کہ ہم کر بلا میں نہر فرات پر حضرت امام حسین رضی اللہ عتہ کے ساتھ موجود متھے۔ حضرت امام حسین نے شمر ذی الجوش کود کھے کر فر مایا:

صَلَ قَ اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَالَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّ

ترجمہ: اللہ اوراس کے رسول نے کے فرمایا ہے۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بیس دیکھر ہا ہوں کہ ایک ابلق رنگ کا کما میرے اہل ہیت کے خون میں منہ مارر ہاہے۔

حضور علیدانسلوۃ والسلام نے تاتل الل بیت کو اہلی رنگ یعنی سفید واغ والاقر اردیا ہے۔آپ کے ارشاد کے مطابق قاتل امام شمر ذی الجوش کے جسم پر کوڑھ برص کی بیاری کے باعث سفیدواغ شفے۔ تيرجوين حديث:

امام بیبیق امام معی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ حضرت امام حسین ( مکہ مکرمہ) سے عراق روانہ ہو گئے ہیں۔ آپ ان کے چیچے چل پڑے اور ربّہ ہ سے دومیل ادھر بی ان سے جالے ملاقات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت امام عالی مقام سے فرمایا:

إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ هَيَّرَبَيِكُمْ بَيْنَ الدَّيْنَا وَالْاَحِدَةَ فَاخْتَارَالْاَحِرَةَ وَلَمُ مُوْدِ الدَّيْنَا وَلَكُمْ مِنْ عَنْ مُنْهُ وَاللهِ لَامِلِيْهَا أَحَدُّ وَكُمُّ اَبِدًا وَمِنَا صَرَفَهَا اللهُ عَنْكُمُ إِلاَّ اللهِ يُحْوَعَيْرُ لِكُمْ فَارْجِمُوا فَا بِي فَاعْتَنَقَهُ إِبْنُ عُمَرُ وَقَالَ اللهُ عَنْكُمُ إِلاَّ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ قَبْدِيلٍ .

ترجہ: اس بات بیں کوئی شک نہیں کہ اللہ اتعالٰی نے اپنے نہی مصطفے سلی اللہ علیہ وسلم کو و نیاو آخرت ہیں ہے کسی آیک کو پسند کرنے کا احتیار دیا تھا اور آپ نے آخرت کو پسند فر مایا اور دنیا کو پسند نہ کہا اور اے (امام حسین) تم بھی ان بی کے لئے جگر ہوئی خداتم ہیں ہے کسی کو بید نیان ہیں ملے گی اور اللہ تعالٰی نے تم ہاری بہتری کیلئے بی و نیا کو تم ہے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو تم ہاری بہتری کیلئے بی و نیا کو تم ہے دور رکھا ہے۔ اس لئے تم واپس چلو ایکن حضرت امام نے آپ کا مشورہ قبول ندفر مایا) اور واپس جائے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عبد اللہ این عمرضی اللہ عنہ نے آپ کو سطح کیا کرفر مایا:

اے شہید حق! میں تھے اللہ تعالی کے سرو کرتا ہوں۔

بارجوين حديث:

امام بیمیق حضرت الوسلمه این عبدالرحمٰن رضی الله عنه سے روایت کرتے بیں کہ

'' حضرت امام حسین نبی اکرم صلی الله علیه دسلم کے پاس تشریف لائے'
آپ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کے دولت کدو بیں جلوہ افر دز
خیے اور حضرت جبرائیل اجن بھی حضور کی قدمت میں حاضر تھے۔حضرت جبرائیل
ا بین نے عرض کی یا رسول اللہ اعتقریب آپ کی اُمت ان کوشہید کردے گی اگر
آپ جا ہیں تو بیس آپ کو وہ جگہ بتا دول' جہاں ان کوشہید کیا جائے گا پھر جبرائیل
علیہ السلام نے ہاتھ سے عراق کی جانب' طف' کی طرف اشارہ کیا اور اس جگہ
کی سرخ رہے مٹی بھی اُ فیا کرآپ کو دکھائی'۔

ا مام بیبی نے یکی حدیث ایک دوسرے طریق کے ساتھ حضرت ابوسلمہ سے اور انہوں نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے موسولاً مجی روایت کی ہے۔

ابولیم اصبغ بن بنانہ سے نقل کرتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہم ایک ہار حضرت علی الرتھنگی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس جگہ آتے جہاں آج حصرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبرانور ہے تو آپ نے فر مایا:

هُمُنَامُنَاحُ رِيَا بِهِمْ وَمُوْضِعُ رِعَالِهِمْ وَمُهُواَقُ دِمَا لِهِمْ وَمُهُواَقُ دِمَا لَهُمْ فِيْعَةً مِنْ الِمُحَمَّدِ الْمُوَالِّهُ مَا يُهِورَ سَنَّمَ كُهُتَلُوْنَ بِهِلِهِ الْحَرُصَةِ تَبَكِّي عَلَيْمُ السَّمَا وَوَالْدَرُضُ -

ترجمہ: یہاں شہداہ کربلا کے اونٹ ہا ندھے جا کیں گے۔اس جگدان کے کچاوے دیکے مصطفے کے اس جگا۔ محمصطفے ملی اللہ علیہ وسلم کی آئی پاک کی ایک جماعت اس میدان میں شہید کی جائے گی اوران کے میں ان پرزمین وآسان روئیں گے۔

چودهویس روایت:

امام حاکم روایت کرتے ہیں کدحفرت این عباس رضی الله عنها فرماتے

"جمیں اس بات میں قطعا کوئی شک جیس تعامالانکہ الل بیت دسول می بکثرت موجود منے کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ طف یعنی کر بلا میں شہادت پائیں ہے"۔ پیدر هویں روایت:

امام ابوقیم کی حصری ہےروایت فقل کرتے ہیں۔ یکی حصری کابیان

*- کہ*:

الله كر:

" و میں جنگ صفین کے سفریش حصرت مولی علی کرم اللہ و جبہ الکریم کے ساتھ وقعا ' جب آپ نینوی ( کر بلا) کے برابر پہنچاتو آپ نے بلندآ وازے فرمایا:

صَبْرًا اَبَاعَبُوالله بِشَطِّ انفُولِتِ قُلْتُ مَاذَاء قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ سَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ قَالَ حَدَّ شِي جِبُرائِيلُ اَنَّ الْحُسَيْنَ يُفْتَلُ بِشَطِّ الْفَرَاتِ وَ الْابِيْ تَبْعَنَةً مِنْ تُرْبَتِهِ -

ترجمہ: اے ابوعبداللہ حسین! فرات کے کنارے صبر کرنا ہیں نے عرض
کیا کیا ہات ہے؟ آپ نے فریایا ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے
قرمایا تھا کہ جبرائیل اجن علیہ السلام نے جمعے بتایا ہے کہ حسین کونہر
فرمایا تھا کہ جبرائیل اجن علیہ السلام نے جمعے بتایا ہے کہ حسین کونہر
فرمات کے کنارے شہید کیا جائے گا اور جبرائیل نے جمعے اس جگہ کی مشی بحرش بھی دکھائی۔

شہادت امام (رسی الشعنہ) کا اثر ولی مصطفے (مطابقیم) پر حضرت امام احمد اور امام بیمجی حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کرتے ہیں آپ کا بیان ہے کہ

'' میں ایک روز وو پہر کے وقت خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریارت ہے مشرف ہوا' میں نے دیکھا کہ آپ کے سراقدس کے بال بھرے ہوئے اور گروآ لود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خون سے لباب بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ ااس بوتل میں میخون کیساہے؟ تو آپ نے فرمایا:

دَهُ الْحُسَيْنِ وَاصَحَامِهِ لَمُ أَذَلُ النَّقِطَهُ مُنَكُ الْيَوْمِ وَفَاحُصَى وَالِكَ الْمَوْمِ وَفَالِكَ الْمَوْمَ وَالِكَ الْمَوْمَ - الْوَقْتَ فَوَعَهُ لَاكَ مَا لَكَ الْمَوْمَ -

ترجمہ: بید حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جوآج کے ون مج سے میں جمع کرتار ہا ہوں رحضرت این عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور دن کو یا در کھا ' بعد میں مجھے خبر ملی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عتہ کوائی روز شہید کیا گیا۔ مترهوين روايت:

امام حاکم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنبا سے روایت کرتے بین اوراس روایت کوشیح قر اروپا ہے۔حضرت عبدالله ابن عباس قر ماتے ہیں کہ:

ٱوُلِى اللهُ تَعَالَىٰ إِلَى مُحَمَّدُمُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ فَعَلَّتُ يَبَعْنَى إَيْنِ وَكُو كِاسَبُعِيْنَ الْفَا وَ الْفَا قَالِنَّ إِلَيْنِ بِنِيْكَ سَبُعِيْنَ الْفَا وَ سَبُعِيْنَ الْفَاء

ترجمہ: اللہ تعالی نے محمصطفے سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے حضرت کی ابن زکریا علیہ السلام کے (ناحق قتل کے) بدلہ میں ستر ہزار آل کئے سے اور اے میرے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم ا بیس متمارے نواسے (اہل بیت اور ال کے ۲ے ساتھیوں کے ناحق قتل) کے بدلہ میں ایک لاکھ جائیس ہزار آل کروں گا۔ (یعنی دو گنازیادہ)

معرت امام زُہری سے امام جینی اور الوقیم روایت کرتے ہیں معرت زہری کابیان ہے کہ

" بجھے یہ خبر ملی ہے کہ جس روز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوشہید کیا عمیا۔اس دن بیت المقدس میں جو پھر بھی اُٹھایا جاتا تھااس کے بیچے سے تاز واور انتہائی سرخ خون برآ مرموتا تھا"۔

#### كائتات تاريك بهوكى:

امام یہ بی ان میں اندھراج میں کہ جس روز حضرت امام سین شہید ہوئے تین دن متواتر ہم پراندھراج مایار ہااور کو فی شخص اپنے منہ پرزعفران اور غاز ہ د غیرونہ لگا سکا بلکہ جس نے منہ پرزعفران لگا یاس کا منہ جل کرسیاہ ہو گیا۔

#### كوشت زجرآ لووموكيا:

ا مام جینی اجیل ابن مُرّ ہے دوایت کرتے ہیں کہ بزیدی سپاہیوں نے لفظر امام جینی رضی اللہ عند کے چند اون کی گئے اوران کو ڈنٹ کرکے پکایا تو ان کا گئر امام جین رضی اللہ عند کے چند اون کی گئے اوران کو ڈنٹ کرکے پکایا تو ان کا گوشت اعد رائن کی طرح کر وا ہو گیا۔ چنا نچیان کی ایک بوٹی بھی کوئی نہ کھا سکا۔

اہام بیبی اور الوقیم حضرت سفیان سے روایت کرتے ہیں ۔ حضرت سفیان یا کہ جس دن حضرت امام سین سفیان بیان کرتے ہیں کہ جھے میرے دادانے بتایا کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عند شہید ہوئے ہیں نے ویکھا کہ درس (ایک خوشبودار (عفران کی طرح کی اور گوشت کو میں نے دیکھا تو وہ کی یوٹی جوعورتیں چرہ پر لگاتی ہیں) را کھ بن کی اور گوشت کو میں نے دیکھا تو وہ

## حضرت أمم سلمه كابيان وروايت

امام حاکم اور امام بیمی اُمّ الموشین حضرت اُم سنمه رضی الله عنها سے روایت لِقَل کرتے ہیں۔آپ فرماتی ہیں:

وَلَيْتُ رَسُولَ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَكَامِ وَعَلَى وَأُسِهِ وَالْحَيْرَةِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَارِسُولَ اللهِ - قَالَ شَهِدُ تُ مَّتُلَ الْحُسَيْنِ الْفِتَ -

ترجمہ: جھے خواب میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب جوئی دیکھا کہ آپ کے سراقدس اور داڑھی مبارک پر گردوغبار پڑا ہوا ہے۔ بیس نے عرض کی یارسول اللہ! یہ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا میں ابھی امام حسین کی شہادت گاہ کر بلا میں گیا تھا۔

(رواه الترندي، بحواله ملكلوة)

#### لېوکی فرا دانی:

امام بیمجی اور الوقیم بھرو از دیہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب معرت امام سین رضی اللہ عند شہید ہوئے تو (رات کو) آسان سے خون کی ہارش میں ۔ میں کہ جن اللہ عند شہید ہوئے تو (رات کو) آسان سے خون کی ہارش بری ۔ میں کوہم نے دیکھا کہ ہمارے گھڑ ہے اور میکے خون سے لبریز بیتے اور ہماری ہر چیز خون آلود تھی۔

ابوهیم ٔ حبیب ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں ٔ حبیب کہتے ہیں کہیں نے جنوں کو حضرت ایام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قم میں روتے ہوئے سنا اور وہ نہایت غمنا ک آواز میں روتے ہوئے بیشعر پڑھتے تنے:

مَسَحَ النَّيِّ مَ جَبِينَ فَ لَلَهُ بَرِلْقُ فِي الْخُلُاوُمِ اَلْوَالُامِنَ عُلِينَا قُرَلِيشٍ وَجَدُّهُ خَيْرُ الْحُلُاوُمِ

ترجمہ: ان کی پیشانی کو تبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چو ما کرتے ہے ان کے چبرے کی نہایت تو رانی چک ہے ان کے ماں باپ قریش میں سر برآ وردہ بتے اوران کے نا ناجان تمام کا مُنات سے افضل ہتے۔

ابولعیم 'بطریق حبیب این ثابت روایت لقل کرتے ہیں کہ ام المونین حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ ہیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بھی جنوں کو روتے نہیں سنا سوائے آج رات کے تو جھے معلوم ہوگیا کہ میرے بیچے صین کوشہید کر دیا گیا ہے۔ ہیں نے اپنی خاومہ کو باہر جا کہ لوگوں سے صورتنال معلوم کرنے کا کہا۔ اس نے دالیس آکر بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں جن حضرت امام کی شہادت پر روتے ہوئے یہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں 'جن حضرت امام کی شہادت پر روتے ہوئے یہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے ہیں 'جن حضرت امام کی شہادت پر روتے ہوئے یہ شعر پر ہوئے تھے:

آگ کا الکارے کی طرح تھا۔

آسان رویا:

امام بیبی علی این مسہر سے روایت کرتے ہیں علی ابن مسہر بیان کرتے ہیں کہ میری دادی نے جھے بتایا کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت او جوان لڑکی تھی ۔ آپ کی شہادت کے فم میں کئی روز آسان (خون کے آنسو) روتار ہا۔ یعنی سرخ رنگ بارش برسی رہی۔

قاتلين امام حسين كاعبرتناك انجام:

ابولایم بطریق سفیان روایت کرتے ہیں سفیان روایت بیان کرتے ہیں سفیان روایت بیان کرتے ہیں کدوآ دی ہے جوحفرت امام حسین رضی اللہ عند کے شہید کرنے جس شائل تھے۔ ان شل سے ایک کاعذاب البی کے باعث مقام سرسوج کرا تنا بھاری ہوگیا تھا کہ دواس کو کر کے ساتھ بائد ھے رکھتا تھا اور دوسر افخص پانی ہے بھرے ہوئے مشکیزے کومند لگا کر پی جاتا تھا گر پھر بھی اس کی لگا کر پی جاتا تھا گر پھر بھی اس کی بیاس فتم نہیں ہوتی شمی۔ پیاس فتم نہیں ہوتی شمی۔

اَنَاوَاللهِ وَأَيْتُ وَأَسَ الْحُسَيْنِ حِيْنَ حُمِلَ وَاَنَا بِلِمَشَّنَ وَبَيْنَ يَدَىِ الرَّاسِ رَجُلُ يُعَرَاءُ سُوَرَةَ الْكَهُمْ فِحَتَّى بَلَعَ قَوْلُهُ لَعَالَى،

مُنْ عَسِينَتَ الْنَّ أَصَّحَابُ الْكُهُ عَنِ النَّ قِيْعِ كَانُوا مِنْ الْيَاتِنَا عَجَبًا الْمُ فَانَفَكَى اللهُ النَّهُ النَّهُ النَّاسَ بِلسَانِ زَرَبٍ فَقَالَ أَعَجَبُ مِنْ أَصْحَابِ اللَّهُ فَبِ قَتَابِي وَحَمَيْلِي \_

ترجہ: اللہ کا قتم ایس نے حصرت امام حسین کے سراقد س کودیکھا جب
یزیدی اس کو اُٹھائے لے جارہے تنے میں اس وقت وشق میں تھا۔
آپ کے سراقد س کے سامنے ایک آ دمی سورت کہف پڑھتا جارہا تھا اُ

أَمُرْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهُفِ وَالْمَّ فِيْدِي كَافَا مِنْ أَيَالِمَنَا عَجَبًا أُ ترجمه: كيالوي جمتاب كوامحاب كهف ميرى تدرت كى جيب نشانيول مى سے تھے۔

تو الله تعالى نے آپ كے سراقدس كوقوت كويائى عطاكى اور وہ نہايت صاف اور شسته زبان بيس بول أشا۔

كَأَعَجُهُ مِن أَصِّحَابِ الْكَهْفِ قَتَلِىٰ وَحَمَرِلَىٰ \_ ترجمہ: اسحاب كهف سے بھی زیادہ تعجب خیز واقعہ تو میر الل ہونااور میرے سر كا أشائے يُعربا ہے۔ اَلَا يَاعَبُّنُ فَا بُتَهِلِيُ بِجُهُ لِي وَمَنْ يَجُكِيُ عَلَى الشَّهَ لَا أَءِ بَعُرِيُ عَلَى رَهُ طِ تَقُودُ دُهُ مُ الْمَنَايَا عَلَى رَهُ طِ تَقُودُ دُهُ مُ الْمَنَايَا

إلى مُتَجَبِّرِ فِي مُلْكِ عَهْدِي

ترجمہ: اے آنکہ جتنا ہو سکے رولے اور آج کے بعد پھرشہیدوں پرکون روئے گاان پررولے جنہیں موت ایک ظالم بادشاہ کے پاس کھینج لے گئی۔ ابونیم مزیدہ ابن جابر حضری ہے اور وہ اپنی والدہ ہے روایت کرتے چیں ان کا بیان ہے کہ میں نے خود جنوں کو حضرت اہام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پرروتے ہوئے سنا بھی رور وکر بیشعر پڑھتے تھے:

اُنعی حسینیا هکبلا کان محسین جبلا ترجمہ: میں افکبار آنکھوں سے امام حسین رضی اللہ عند کی شہادت کی خر ویتا ہوں وہ حسین جومبرواستقامت کا ایک عظیم پہاڑ تھے۔

زنده جاويد حسين رضي الله عنه:

امام ابن عساکر ٔ منہال ابن عمر سے روایت نقل کرتے ہیں ۔منہال کا بیان ہے کہ:

ابوهیم طریق ابن لهید سے اور وہ ابوقلس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عند نے شہاوت پائی اور یزیدی آپ کا سرمبارک تن اقدس سے جدا کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ پہلی منزل پر پہنی کر نبیذ (انگوراور مجوروں کا شربت) پینے کیلئے بیٹے تو قدرت الٰہی سے ایک آئی تلم ظاہر ہوا جس نے خون سے بیجارت کھی:

اَنُوْجُوْ اُمَّدَةُ فَتَكُتْ مُحَسَيْنًا شَفَاعَةَ حَبِيبَ الْمِسَابِ الْمُعَالَمَةُ فَتَكُتْ مُحَسَيْنًا شَفاعَةَ حَبِيبَ الْمُعَدِد كَمَة بِين ترجمہ: کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عندے قائل میامیدر کھتے بین کہ قیامت کے دن ان کے نا ناجناب محرمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ان ک کفاعت فرما کیں گے؟



رياض احمرصراني غُفِولَهُ وَلِوَالِدَمْهِ

ذوالجها وساج

# قاتلانِ اهل بیت کا عبرتناک انجام

رئيس القلم:

حضرت علامهارشدالقادري رحمة اللهعليه

ایک بہت بڑے لیک کے ساتھ اس نے کوفے اور وسٹن کی اینٹ ہے اینٹ ہجا دی ۔ بہت بڑے لیک بہت بڑے سے اینٹ ہے ایک ایک ورق کر فقار کر کے شاہرا ہوں پرٹل کرایا۔
وشمنان اہل بیت کو جو سزا لی وہی عبرت کیلئے کافی تھی لیکن لرز جانے کی جگہ ہے ہے کہ اس وقت ہے لیک کرآئے تک ہجر پور جذبہ نفرت کے ساتھ نبی سی اللہ فیا کی اُمت انہیں شمکراتی رہی اور قیامت تک یا ہے تھا دت سے محکراتی رہی اور قیامت تک یا ہے تھا دت سے محکراتی رہے گا۔

یہ و نیا کا انجام ہے جو چندروزہ ہے آخرت میں قاتلان الل بیت کا جو مون ک انجام ہوگا اس کے تصور ہے رو گلئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ستم پیشہ برید بول اور اہل بیت کے قاتلوں سے قدرت نے جولرزہ خیز انتقام لیا اور ان کے سروں پر قبر خداوندی کی جو قیامت ٹوٹی وہ رہتی و نیا تک کیلئے تماشا ہے جرت ہے۔ فردافردا ہرا کی۔ قاتل کی ہلاکت خیز سرگزشت و بل میں ملاحظ فرما کیں۔

يزيداين معاويه كاانجام:

ومثن کے بھرے دربار میں اہل بیت کے ایک مظلوم نے بزید کو ناطب کرتے ہوئے کہا تھا۔

'' حسین کے خون ہے جس سلطنت کی بنیا دکوتو نے پائی دیا ہے تیری اولاد بھی اس پڑئیں تھو کے گی'۔

اس جیلے پر سارا در ہار سنائے میں آسمیا تھا اور دلوں کی گیرائی میں سے بات اُر گئی تھی کے خاندان الل میت د سالت کے مظلوم کی میرآ و کیمی خالی ٹیس جائے گی۔ مشیت این دی کو کر بلا کے میدان پی داری کمال کی پیمیل کرانی تھی اور ہوگئی جب کل کرانی تھی کر ان تھی کہاں کی الشیس تہیں روعد ڈالی سے کہاں گاروں کی الشیس تہیں روعد ڈالی سے کئیں جب نیازی کی پوری شان جلوہ گرتھی کی نے بھی مصیبت تا لئے کیلئے اپنے کا نکات گیرا فقد ارکا کوئی افتیار استعمال تہیں کیا ۔ نا تا جان کے اشار کا ایرویش کیا میں تھا ۔ حیدر خیبر شکس کی شمشیر ڈوالفقار کیا تہیں کر سے تھی ۔ سیدہ کی آ میں گائی سے کیا کہ چینیس ہوسکن تھا۔ آ نے والا وقت سب کو معلوم تھا۔ بہا ہونے والے محشر سب کو استقمال کیا ہیں کہ تھی کیا تھی کی تو مبر واستقمال اور ثبات ویا مردی کی ۔ اور ثبات ویا مردی کی۔

نیکن سنیم و وفاکی راہ فے ہوتے ہی شام کی سرز مین پر قبر الی کا آتش فشاں چھوٹ پڑا۔ ایک ایک سمتاخ ہے مواخذ و ہوا۔ ایک ایک موذی کوسرا فی ا وشش ہے کوفداور کر باؤ تک کے سارے سم کر لرزاد ہے والی ہاا کوں کا نشانہ ہے۔ قبر وخصف کی کڑ کتی ہوئی بجلیوں ہے بریدی افتذار کا آشیانہ جل کیا ' زمین جل گئ آباد ہوں میں ہولناک وہا کمی چھوٹ پڑیں۔

و ارتقام کا ایک معمولی قیدی قرط فضب میں پاؤں کی بیڑیاں تو ڈکر کل بھا گااور انتقام کا نعرہ بلند کیا۔ دنیا اچا تک اس کے جمنڈے کے بیچے جمع ہوگئ۔ جب تک زندہ رہایا حسین کا نعرہ لگا تارہا۔ بالآخر کھودنوں کے بعدوہ بھی ہل بسا۔ تاریخ کی شہادنوں سے پندچانا ہے کہ بنوعباس کے زمانے میں جب بزید کی قبر کھودی گئ تواس کی بڈیاں جل کرسیاہ ہوگئ تھیں۔اس واقعہ سے عالم برزخ کے حالات پر تھوڑی می ردشن پڑتی ہے۔

#### ابن زياد كاانجام:

ا مام مسلم اور ان کے بیٹم بچوں کی شہاوت سے لے کر کر با کے معرک کہ خوں ریز تک ظلم وشقاوت کی بیساری داستان جس کی سرکردگی بیس مرتب ہوئی ہے۔ اس قاحل کا نام ابن زیاد ہے۔ بزید کے بلاکت فیز منصوبوں کو ملی جامہ بہنا نے کا الزام ای بد بخت کی گرون پر ہے۔

مخار تعنی کی ہے امال مکوار کونے کی حکومت پر تبضر کے بی قا الان الل بیت کے خون سے اپنی بیاس بھمانے کیلئے بے نیام ہوگئی۔

ہائے رے خون ناحق کی حشر انگیزی اکل تک جس کونے کی آبادی ہیں آبادی ہیں آبادی ہیں آبادی ہیں آبادی ہیں آبادی ہیں اللہ معانی جرم تھا' آج اس کی گلیوں ہیں مخار تُقفی کا منادی بیا علان کرد ہا تھا کہ الل بیت کے قاتلوں پرشہر پناہ کا دروازہ بند کردیا گیا ہے جو بھی آبال مول کے دشمنوں کوائے گھر ہیں بناہ دے گا اُسے دہتی ہوئی آگ ہیں پھو تک دیا جائے گا۔ رات بجر حکومت کے جاسوی اور مخار کے سابھی جن جن کون کر قاتلوں کو گرفار کرتے رہے۔ مجمع کے وقت شانجوں ہیں کے ہوئے قاتلوں کا پہلا دستہ مخار

واقعة كربلاك بكين ونون ك بعد يزيدا يك بلاكت آفري اورائها كى موذى مرض ين بينا بوكيا بيف ك ورواور آنون ك زخم كى نيس سے مائل موذى مرض ين بينا بوكيا۔ پيف ك ورواور آنون ك زخم كى نيس سے مائل ا

حمص میں جب اے اپنی موت کا یعین ہوگیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ
کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں پھی کہنا ہی جا ہتا تھا کہ میسا خند
بیٹے کے منہ سے ایک چی لکی اور نہایت والت وحقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے
باپ کی جا بیکش کو تھکرا دیا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھے ہیں۔
بیس اسے ہرگز تبول ندیں کرسکتا ۔ خدا اس منحوس سلطنت کی ورا شت سے جھے بحروم
میں اسے ہرگز تبول ندیں کرسکتا ۔ خدا اس منحوس سلطنت کی ورا شت سے جھے بحروم
ر کھئ جس کی بنیادیں سبط رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں '۔

یزیدا ہے بینے کے منہ سے بیالفاظان کرتڑ پ گیا استر پہ پاؤں پھنے لگا۔
موت سے تین ون پہلے آئیں سر گئیں کیڑے پڑھئے تکلیف کی شدت
سے خزر کی طرح چنی تھا۔ پانی کا تطرہ علق کے بیچے اُٹر نے کے بعد نشتر کی طرح
جیسے گلٹا تھا کمی حال میں اسے چین تہیں تھا۔

بالآخر پیاس کی شدت وروکی تکلیف اورزخول کی ٹیس سے ترک ترک کر اس کی جان لکل \_ لاش میں ایس ہولناک بدیوشی کر قریب جانا مشکل تھا۔

اس کے کفن وقن کے بعد بنوامیہ کے حامیوں نے زبردی اس کے بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا لیکن وہ عالم وحشت میں چنما ہوا بھاگا اور ایک کونفری میں کمس کیا' ابن زیاد کے بار ہے بی معلوم ہوا کہ و پخضر سالٹکر لے کرجنگل کی طرف ہوا کہ و پخضر سالٹکر لے کرجنگل کی طرف ہوا کہ و پخضر سالٹکر لے کہ اشتر کو ایک لٹکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لٹکر نے ایسا تھ اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ موصل کے قریب ابراہیم کے لٹکر نے اے پالیا۔ دونوں طرف مقابلہ ہوا۔ بالآخر ابن زیاد کو فکست ہوئی اور وہ ذخی ہوکر میدان میں گر پڑا۔ ابراہیم نعری تخبیر بلند کرتے ہوئے اس کے سینے یہ پڑھ کے اور اس سے کہا '' آج تو نے دیکے لیا کہ خدا فالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مخال اس سے کہا'' آج تو نے دیکے لیا کہ خدا فالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مخال اس سے کہا '' آج تو نے دیکے لیا کہ خدا فالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مخال اس سے کہا ناوٹ و کی کے لیا کہ خدا فالموں سے کس طرح انتقام لیتا ہے۔ مخال اس سے کہا ناوٹ و کی کے دو قرر النی کی ایک کر کتی ہوئی بجل ہے جو پردہ غیب سے

یہ کہ کر خنج الااس کے مینے بین پوست کردیا۔ ترک ترب کر جب لاش شنڈی موگئ تو سر کاٹ کر مختار کے سامنے پیش کیا۔

مقام عبرت ہے کہ کونے کے ای دارالخلافہ میں جہاں کل شنراد ہوں کا کا اور اس کا معرف کے اس کا معرف کا کا اور این زیاد ہونوں پہ چیٹری مارر ہاتھا آج ای جگہ این ذیاد کا سرر کھا ہوا تھا اور سماری دنیا اس کے چیزے پر احذت برسمار ہی تھی۔

عمروا بن سعد كااشجام:

ابن سعد ہی وہ شمی از لی ہے جس کی دسوں الگلیاں آل حیدر کے خون جس ڈو بی ہوئی ہیں جس کی کمان جس کر بلا کا خوں ریز معرکہ سر ہوا اور خاندان رسالت کے لعل و جواہر خاک وخون جس آلودہ ہوئے۔ ملک رے کی حکومت کے كرمائ فيش كياكيا-

ان پرنظر پڑتے ہی عقار فرط خضب سے کانپ اُٹھا اور شعلہ برساتی ہوئی آواز ش کہا:

"سیدکاردر شدواجس نی کالیناکاتم کلمد پڑھتے ہوائیں کے لا ڈلوں کوکر بلا کی سرز مین پرتز پاتز پاکے تم نے شہید کیا ہے تھہیں ذراجی خیال شاکیا کہ قبرائی کی تکوارا آج نیام میں ہے کل باہر بھی تکل سکت ہے۔

خون حمین کے انتقام میں اگر میں سارے کونے کوموت کے کھاٹ اُتار دول جب بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر پارہ کے خون کے ایک قطرہ کی قیت ادائیں ہوسکتی۔

آ خرت کے عذاب سے پہلے آج ونیابی میں تم اپنے کر توت کا عزہ و کھنے کیلیے تیار موجا دُ۔

نابکار قید بول نے کا پہتے ہوئے عذر پیش کیا کہ ہم ابن سعد اور ابن زیاد کے عظم سے مجبور سے ۔ اس پر مختار نے ویشتے ہوئے کہااور ہم بے گناہ شخرادوں کے خون ناحق کا انتخام لینے کیلئے خداور سول کے تھم سے مجبور ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جلا دکو تھم دیا کہ خوب رہیا کران ظالموں کو آل کروتا کہاولا دبتول کی تکلیفوں کا آبیس احساس ہوسکے۔

اس کے بعد ای طرح شام تک قاتلوں کے گرفآر وستے فیش ہوتے رہے اور کونے کی زینن ان کے تایاک فون سے سراب ہوتی رہی۔

عقار نے تھم دیا اسے فوراً حاضر کیا جائے جب وہ سامنے آیا تو جلا دسے کہا کہ ابن سعد کی آئٹھوں کے سامنے اس کے بیٹے کا سرتن سے جدا کر۔ تا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ معزرت علی اکبراور حضرت علی اصغری تو پتی ہوئی لاش و مکھ کرا مام عالی مقام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔

جلاد نے آگے بود ہر کرجونمی گردن پر آلوار چلائی این سعد جیج پڑا۔ انجمی وہ اپناسر پیٹ بی رہاتھا کہ اشارہ پاتے ہی جلاد نے این سعد کی گردن بھی اُڑ اوی۔ اس طرح ظلم وشقاوت کے ایک بہت عفریت کی ٹاپاک ہستی ہے دھرتی کا بوجمہ بلکا موا۔

شمركا انجام:

یہ وہی سیر بخت ہے جس نے جگر گوشئے رسول کی گردن پرتکوار چلا کی تھی اور فاطمہ کے جا عد کو خاک وخون میں ڈیویا تھا۔

ابن سعد کے آل سے فارغ ہو کر مختار نے اسے سامنے کھڑا کیا۔ مارے خوف ودہشت کے شرخم تحرکا بہنے لگا۔ مختار نے گر جتے ہوئے کہا: نا ایکا رملعون! ڈرا وہ ہاتھ اُٹھا جس سے شنم ادہ کو نین کی گرون پر تو نے نیخر پھیرا تھا۔

ہ جیار! تھے ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ تو نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار ڈھادی۔ افسوس! حرم کا دیوار ڈھادی۔ افسوس! حرم کا چراغ ادرع ش کی قندیل تو نے پھوکوں سے بچھادی۔

لا کی ش ای ظالم نے بی بی بتول کا ہرا مجرا چن تاراج کیا۔کونے میں جب قبر خداوندی کی طوار چکی اور باغیان رسالت کا قل عام شروع ہوا تو یز بدی فوج کے سردار پاگل کتوں کی طرح ادھر اُدھر بھا گئے گئے لیکن مختار کے جانباز سپا ہیوں نے کسی کوزئدہ نہ چھوڑا۔شمر کو تہد فانے سے ابن سعد کو پہاڑ کی کھوہ اور خولی کو جنگل سے گرفتار کر کے لائے۔

جس وفت ابن سعد سامنے آیا تو مخنار کی آتھوں سے چنگاری برسنے گئی۔ گر جتے ہوئے کہا ''او وشن رسول بتا تھے کیا سزا دوں جس سے دنیائے اسلام کے کلیجوں کی وہ آگ۔ شعندی ہو جائے جو تیرے ناپاک ہاتھوں نے کربلا میں لگا کی ہے۔

ابن سعد نے جواب دیا'' میں ہے گناہ ہوں واقعات کر بلا کی ساری ذمہ داری پزیداورا بن زیاد پر ہے۔ میں نے صرف ان کے احکام کی قبیل کی ہے'۔ معلاری آنکھیں غصے سے شرخ ہوگئیں کا نہتے ہوئے کہا:

"اونگ اسلام! کی بتایزیداگر تیرے خون کی اولاد کے آل کا تھم دیتا تو کیا اس کی تغییل کرسکتا تھا؟ یزید کے تھم کی تو نے تغییل کی سین اپنے نبی کے تھم کا جناز ہ اکال دیا"۔

ای درمیان خبرلی کدابن سعد کا بیناحفص جوکر بلایش امام عالی مقام کے غلاف اینے باپ کی مدوکرر ہاتھا وہ بھی گرفآ رکر کے لایا گیا ہے۔ بی جی رکے فضب کی آگ بھڑک اٹھی ۔ جلاد کو تھم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کا ث ڈالؤ جب اس کے دونوں ہاتھ کا ف ڈانے گئے تو دونوں پاؤں کا شنے کا تھم دیا۔ تکلیف کی شدت ہے دہ زبین پر اُچھلنے لگا۔ مختار نے کہا ضبط سے کا م لئے تیرے قتل کے بعد بھی تیری لگائی ہوئی آگ مسلمانوں کے بیٹے بیں بھڑکتی رہے گی۔ بیہ بھی تیرے اعمال کی کافی سزا ہے تو جس درد تاک عذاب کا مستحق ہے اس کا سلسلہ تیری آخری جی بعد شروع ہوگا۔

ويكراشقياء كاانجام:

حرط بن کائل جس نابکار نے شیرخوارعلی اصغر کے صلقوم پر تیر چلایا تھا اور باغ رسالت کا وہ نخا سابو دادم کے دم میں مرجما کمیا تھا۔

جب وہ بد بخت مختار کے سامنے لایا کیا تو کر بلاکا وہ منظر یاد کر کے بلیلا
اُٹھااور جلاد کو تھم دیا کہ حرملہ کے گلے پر تیروں کی بارش کی جائے اور فزرع کے وقت
آخری تیر گلے کے آر پار ہو۔ اس طرح تزب تؤب کر بہت دیر بیس وہ واصل جہنم ہوا۔
ایام عالی مقام کی شہادت کے بعد جہارین پزید نے آب کا عمامہ شریف
بہنیت استہزاا ہے تا پاک سر پر دکھالیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں پچھوٹوں کے بعد وہ پاگل ہوگیااور فولاد کی زنجیروں سے ظراکلراکر ذات وخواری کی موت مرا۔

عبدالرطن من حصین تامی گستارخ نے خیمہ ممبارک ہے امام عالی مقام کا پیرا بین شریف لوٹ کر بہنا تھا۔ اس گستاخی کی اسے بیمزالمی کہوہ برص کی تا پاک شقی القلب! تین دن کے بھو کے بیاے نازنیں کو ندتیج کرتے ہوئے تخبے ذرا بھی ترس نیس آیا۔ تیرازندہ جسم پھونگ کراس کی را کھ ہواؤں بیں اُڑا دی جائے جب بھی حسین کے خون کا بدلے نیس ہو سکے گا۔

سنگ ول قاتل ا ذرہ ذرہ حسنین کا نعرہ بلند کررہا ہے۔ تیرے ہاتھوں نے بحرو بریس آتھ لگادی ہے اب اے کون بجھا سکتا ہے۔

عالم غیظ میں جوٹی عتار نے تکوار أخمائی شمر نے گز گڑاتے ہوئے کہا "پیاس سے تزب رہاہوں ایک گھونٹ پانی باادے"۔

مختار نے کہا وہ دفت یاد کر جب تیری فوج نے فرات کی اہروں پر ۲۳ ہزار تکواروں کا پہرہ بٹھا دیا تھا اور اہل ہیت کے معصوم بچے اور پر دہ نشین سیدانیاں تین شاندروز پانی کے ایک قطرے کوئرس کے روگئیں۔ تخبے یہاں پانی مل سکتا ہے؟ جہنم کا مائے جیم تیرے: تظاریس ہے۔

شمر کھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مختار نے اشارہ کیا اور جلاد نے آ کے بڑھ کر سرتن سے جدا کرویا۔

خولي كاانجام:

میرونی آتھیں نصیب ناری ہے جس نے سبط رسول کے کلیج میں بر جھا مارا قعااور سرکو نیز سے پہنچ عاکر خوشی میں ناچتا تھا۔

مخارك مامنے جب وہ لا يا كيا تو بيدكي طرح كانپ ر باتھا۔ اے و كھتے

آج کے دور اجالہ میں دفت کے یزید یوں کی بربریت و سفا کی سے مسلمانوں کو مایوں نہیں ہونا چاہیے کہ خدا کی رحمتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
حق کا سورج زیادہ دیر تک گہن میں نہیں رہتا مصائب کی شب دیجور کا پردہ بالآخر چاک ہوکر رہتا ہے۔ جہاں فطرت کی کتاب دستور کے بید حقائق جیں وہاں بہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک زمین کا سید تی نہیں جانا کا کی گھٹاؤں کا موسم وہاں بہ حقیقت بھی ہے کہ جب تک زمین کا سید تی نہیں جانا کا کی گھٹاؤں کا موسم

منين طلوع موتا 'جب تك الكارون ينبين تزيايا جاتا ايمان داسلام كاسوتا نين كمرتا

یہاں سکون کیلئے تو پنا ضروری ہے اور آرزوئے وصال سے پہلے شب فراتی کی قیامتوں کا خیر مقدم لازی ہے۔ ہر کوشش کے بعد ایک انجام ہر حرکت بیس ایک سکون اور ہر آز مائش کے بعد ایک فیروز مند گھڑی لوھنڈ کتاب فطرت ہے۔ اس معرک حیات بیس ساری فیروز بختی ای کیلئے ہے جو بیش کی آخری وھڑکن تک طوفا نوں ہے لائے کا حوصلہ رکھتا ہے اور خبار راہ کی طرح پا مال ہوجانے کے بعد محمول بی ہمتوں کی گئست حیار ہیں کرتا۔

و پہے آدی اگر باہوس نہ ہواتو ان دیکھی چارہ گری اور نیبی دیکیسری کا یفین ما تھے کی آگھ سے ہوسکتا ہے لیکن سارا ماتم صرف اس محروی کا ہے کہ را وطلب میں قدم آٹھانے والے خوو ہی تھک کر پیٹے جائے جیں۔ شمع جب تک ساکن و خاموش رہتی ہے ' تنہا رہتی ہے جہاں سُلگ جاتی ہے ہزاروں چاہے والے اسے اپنی جمرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ ماہوس ہوکر بیٹے رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے جمرمٹ میں لے لیتے ہیں۔ ماہوس ہوکر بیٹے رہنے والوں کیلئے گورستانوں کے

بناری میں جتلا ہوگیا۔ کھیوں کی مختمنا ہث ہے گھر کا کوئی شخص اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ کتے کی طرح اس واندو پائی ویتے تھے۔ مرتے وقت اس کا چہرہ سنخ ہو ملاقا۔

یزیدی فوج کا ایک سپائی اسود بن حفلار نے امام عالی مقام کی مکوار اپنے قبضے میں کرنی ۔اس ہے اونی کی اسے میسز المی کدوہ جذام میں جنلا ہو گیا۔سار اہدن مجوٹ کر مہنے لگا۔

غرض جس نے مجی حرمت رسول کے ساتھ سمتاخی کی تھی سب اپنی سزاکو پہنچے۔ سرتے وفت کسی کا مندسور کی طرح ہو گیا 'کوئی پاگل کتے کی مان کہ مجوفکل پھرتا تھا۔

بہرحال واقعۃ کربلا کے بعد خدائے اپنی شان قہاری کے جوکر شے دکھائے انین تنصیل دار بیان کرنے کیلئے ایک ستقل دفتر کی ضرورت ہے۔ تا ہم محبوبان البی کے حقوق اوران کے مقامات کی عظمت بیجھنے کیلئے اپنے واقعات ہمی بہت کافی چیں نظم کی شاخ بہمی نہیں پہتی شقادتوں کا سربھی نہیں او نچا ہوتا حق کی بہت کافی چیں نظم کی شاخ بہمی نہیں پہتی شقادتوں کا سربھی نہیں او نچا ہوتا حق کی بہت کافی چیں نظم کی شاخ بھی نہیں پہتی شقادتوں کا سربھی نہیں او نچا ہوتا ول کی شقادتوں کا سربھی نہیں او نچا ہوتا ول کی میں دل کی شقادتوں سے محفوظ رکھے۔

دیدی که خون ناحق پردانه شع را چندان امال نداو که شب را سحر کند شہادت عظمیٰ ہے منتہائے نظر

سنر كربانا كے اثناء ميں حضرت امام حسين رضى الله عند نے ايك خطبه ميں

ارشادفرمایا:

"اوگوا معاملہ نے جونازک صورت افتیار کر لی ہے وہ آم دیکھ دہ ہو دنیا نے اپناریک بدل دیا ہے۔ اس کی تمام نیکیاں ہملائیاں اور خوبیاں ختم ہوگئی جیں۔ فررای تلجھٹ باتی ہے۔ افسوس! آئ نہ کسی کوئن کے اجاح کی پرواہ ہے اور نہ کوئی باطل ہے نہیے کی سعی کرتا ہے وقت آگیا ہے کہ موس راہ حق میں موت کو سعادت سمجھے اور ظالموں و بدکاروں کے ماتھ ذیدگی بسر کرنے کو خسران عظیم خیال کرے۔ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں ظالموں کے ماتھ زیدہ رہنا بجائے خود ایک جرم موت جاہتا ہوں ظالموں کے ماتھ زیدہ رہنا بجائے خود ایک جرم موت ہے۔ (ابن جریر)

سيّده زينب كااستغاثه:

شہادت کے بعد جب سیّر وزینب رضی اللّٰدعنها نے فاک کر بلا پر حضرت امام کی لاش مبارک کود مکھا تو روئے ہوئے ٹا تا جان کو بول پکارا:

يَامُحَمَّنَ اللهُ يَامُحَمَّنَ اللهُ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ وَمَلَكَ السَّمَّالُهُ -هٰذَا حُسَيْنٌ بِالْعَوَالُاء مُزَّعَلَّ بِالرِّمَالُ . مُقَطَّعُ الْاَعْضَاكُ يَامُحَمَّدُ اللهُ وَبِنَاتُكَ سَبَايَا وَدُرِيَّتُكَ مُقْتَلَةً لَسُفِيْ عَلَيْهَا السَّبَاءُ الله المال المركوني جرائيس\_

قا تلان الل بیت کی ہلاکوں کی بیرزہ خیز داستان وقت کان سفاکوں
کیلئے تا زیات عبرت ہے جواپی اکثریت اور شاہا نہ اقتدار کے غرور میں حق پرستوں
کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں 'جشن مسرت کے ساتھ ہماری تر پتی ہوئی لاشوں کا
تماشہ و یکھتے ہیں۔ ہمارے آشیا نوں سے دھواں اُنھتا ہے تو نقمگساری کے بجائے
تہ جہوں کا پیغام ہیجتے ہیں۔ ہمارے خوان کی سرخیوں سے اپنی شراب کے ساغروں کا
رنگ نا ہے ہیں۔

يقين ركهنا جاسية كه

وہ محرجلد یا بددر ضرورطلوع ہوگی جبکہ آنکھوں کا خمار اشک کے قطروں کے ساتھ بہہ جائے گا۔ قبراللی کی بجلیوں کی تلوارا یک دن ضرور بے نیام ہوگی۔

#### ماه محرم اورعشره محرم

ماہ محرم اسلامی سال کا پہلام ہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک ابتداء سے بی عزت و حرمت والا چلاآر باب اس لئے ہرز مانے بس آسانی شریعت کے مانے والوں نے اس کوادب واحز ام کی نظرے دیکھا وجہ یہ ہے کہ دوزاؤل ہے بی اس ماہ مبارک میں بعض ایے مہتم بالثان واقعات رونما ہوتے رہے جس کی بدولت اس کی شہرت و بركت برمتى كني-تا آنكه والحر<u>م الاج</u>ين ريكذار كربلا برنواسة خاتم الانبيا وسيدالشهداء حضرت الم حسين رضى الله عند في اعلاء كلمة الحق كي خاطر جام شهاوت نوش قر ماكر ماه محرم کی عظمت دشهرت کی تحلیل قر مادی اور بزار ماصد بول پرشتنل بیداستان شلیم ورضا ميدان مني يه شروع موكرميدان كرينا بن اين انتها وكويا كروبستان حرم بن كي-ے غریب وساوہ ورتگین ہے داستان حرم نهایت اس کی حسین ابتداء ہاساعیل دین اسلام بیل جمله احکام شرع کا مدار قمری مهینوں ( ججری سَن ) پر ہے۔ قرآن عليم من ارشادر بانى ب:

يَسْنَكُوْدَكَ عَنِ الْكَهِلَة اللهِ عَنْ هِي مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَدَرُ الْمَاسِ وَالْحَدَرُ اللهِ الم اعتجوب ني الوك آپ سے نے جاند کے متعلق پوچھتے ہیں۔ آپ فر مادو نیالوگوں کیلئے وقت اور تاریخ اور جج اواکرنے کی علامت ہے۔ (سور و بقرہ: ۱۸۹) ترجمہ: یا جمراہ یا جمراہ آپ پر اللہ اور آسانی فرشتوں کا درود ہو۔ یہ سین بے گور وکفن پڑے ہیں خون میں است پت اعتداء بریدہ ہیں۔ یا محمراہ ' آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں آپ کی آل کوئل کر دیا گیا ہے 'با دِصبا اُن پر فاک ڈال رہی ہے۔ (البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کیر)

أَدْرِكْنِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ:

جب بزیدی قید میں الل بیت کا اسر قافلہ کر بلا ہے رواند مواتو عابد بہار نے سرکار مدید کوا مداد کیلئے یکارا۔

> يَارِحُمَدَّ لِلْعَالِينِينَ اَدُرِكَ لِزَنْنِ الْعَادِينِينَ عَجْبُوسِ اَيْدِي الظَّالِمِيْنَ فِيُ الْمَوْكِ وَالْمُزُومَ

ترجمہ: اے تی رحمة للعالمین! زین العابدین کی مردکو کا تیجوا مغم میں طالموں کے ہاتھ میں گرفتارہے۔ ہے۔ با قاعدہ کن جبری کا اجراء نبی اکرم کا فیڈ کم کے دصال کے پاٹی سال بعد رکھ الاوّل ۱۲ امدیش حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عندتے اپنے دور خلافت میں معضورت علی اللہ عند کے النظام) حضرت علی المرتعنی رضی اللہ عند کے مشورہ سے قربایا۔ (تاریخ النظام)

ما و بحرم اورخصوصاً اس کی وسویس تاریخ ''یوم عاشوره'' کے ساتھ بہت می مقدس یا دیس وابسطہ ہیں۔ تفاسیر قرآن اورا حادیث کی کتابوں بیس درج ان مقدس یادگاروں کا خلاصہ ہیں۔۔

ز مین دآسان کی پیدائش ما و تحرم کوم عاشوره میں ہوئی۔ حضرت آدم وحوا اور حضرت ابراہیم میں ہم السلام اسی ون پیدا ہوئے۔ حضرت آدم وحوا حضرت واؤ داور توم پولس میں ہم السلام کی قوبیاس دن قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مشتی طوفان سے نجات پاکر اسی ون جودی بہاڑ پر تھم ہری۔

حضرت موی علیه السلام نے ای دن اپنی تو مسیت در یائے نیل پارکیا اور فرعون اور اس کالفکر خرق دریا ہوا۔

حعزت ابوب عليه السلام نے ای ون شفا پائی اور حعزت بونس عليه السلام مچملی کے بیٹ سے باہرتشر بیف لائے ہیں۔

حضرت بیقوب علیدالسلام کی ای دن حضرت بوسف علیدالسلام سے ملاقات ہوئی۔ بہت ہے دینی و دنیاوی معاملات کا تعلق بلال سے چاند سے ہے قمری مہینہ ۴ میا اور انہتاء مجلی چاند سے ہوتی ہے۔قمری مہینہ ۴ مال کے بارہ مہینے ہیں اور قمری سمال کے بارہ مہینے ہیں اور قمری سمال کے مال کے بارہ مہینے ہیں اور قمری سمال کے مال کے اور عمینے ہیں اور قمری سمال کے مال کے اور عمینے ہیں اور قمری سمال کے مال کے اور عمینے ہیں اور قمری سمال کے اور قمری سمال کے اور عمینے ہیں اور قمری سمال کے اور عمری کے اور

قرآن مجيد سورة التوبيش ہے:

"بلاشبه مهینوں کی تعداداللہ کے نزد کیک کتاب اللہ یمل بارہ ہے جس دن سے اس نے آسالوں اور زبین کو پیدا کیا' ان میں سے چار مہینے عزت والے بیل کی دین سید حالے موان عزت والے مہینوں بیل تم اپنی جانوں پرظلم ندکرو' (۲۳) ارشاد باری تعالیٰ بید تھا آریک تحدید "ان بارہ مہینوں میں سے چار مہینے بری عزت والے ہیں'۔

وہ کون ہے ہیں؟ سیح بخاری وسلم میں ہے شارع احکام ربانی حضور پُرنور الفیظار شاوفر ماتے ہیں:

" زمانہ گھوم کراچی اصل حالت پرآ کیا ہے اللہ تعالی نے جب آسانوں اور زین کو پیدا کیا۔ سال کے بارہ مہینے بین اُن بیں چار بوی عزت والے مہینے بین تین مہینے متواتر بین و والقعد ، ذوائی اور محرم اور معز کا ر جب جو جمادی الاُنْ خُریٰ اور شعبان کے درمیان ہے"

ما ویحرم حرمت والے مینوں میں بہت ی خصوصیات اور اخمیاز ات کا حامل ہے۔ بوا اہم اسلامی اور تاریخی اخلیاز سیے کہ بجری سال کا آغاز ای سے ہوتا

اس مدیث کے ایک رادی حضرت مفیان رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ہم
فضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس ارشاد عالی پرئی بارش کا تجربہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں مدیث نوی کے مطابق رزق کی فرادانی عطا فرمائی۔ فعیۃ الطالبین ہیں اس
مدیث کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں میرا تو چالیس برس کا اس پہل کا تجربہ
ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جیسا فرمایا ہے ویسائی پایا ہے۔ (فعیۃ الطالبین)
ایسال ٹو اب:

یوم عاشورا جہاں ایک عظیم بابرکت دن ہے۔ وہیں ہے سید المطہداء معرب امام حسین رضی اللہ عندی شہادت اور دین اسلام اور کلمہ عن کی سرباندی معرب امام حسین رضی اللہ عندی شہادت اور دین اسلام اور کلمہ عن کی سرباندی کیا ہے آپ کی بے مثال ایٹار وقر بانی کا بھی دن ہے۔اس دن الل ایمان خلفاء داشدین صحاب کہار الل بیت اطہار خصوصاً شہداء کر بلا کے صفور صدقات و خیرات کے ذریعہ سے دعاوایسال اواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔معنز لدوخوارج خیرات کے ذریعہ سے دعاوایسال اواب کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اوراس کو ابدعت سید اوران کے موجودہ قبعین ایسال اواب کا اذکار کرتے ہیں اوراس کو ابدعت سید ترارد ہے ہیں۔ حالا تکر آن تکیم میں دب کریم نے ایسال اواب اورا ہے فوت شدہ مسلمان کہن بھا بھوں کی بخشش و مغفرت کیلے '' دعا کرتا'' ایمان والوں کی مفت وعلامت قراردی ہے۔ارشادر بائی وقر آنی ملاحظ فرما کیں:

وَالَّذِيْنَ جَاءُ وَا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَعُونَا بِالْإِيْمَانَ \* حعرت اورلیس اور حصرت صیلی علید السلام ای ون آسان پر زنده افغائے میے \_

اسی دن سیدالشهد اءامام حسین ئے میدان کر بلایس بہتر ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش فر مایا۔

يوم عاشوراكي بركات:

بیدن بے پایاں برکات کا حال ہے۔اس مہین جمرم میں خصوصت کے ساتھ ٹیکی اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہئے۔ معدقہ و خیرات ہمر ماہ اور ہروقت بڑی سعادت اور برکت والی عبادت ہے مگران ترمت والے مہینوں میں حسنات کی برکات دو چند ہوجاتی ہیں۔

خصوصاً محرم شریف کی دسویں تاریخ ''عاشورہ'' کے دن صدقہ و خیرات بہت اجروثواب کاباعث ہے۔

جہوں شریف میں ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت سرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عَيَالِهِ فِي النَّفَقَةِ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّا قَدُ جَرَّبُنَاهُ فَوَجَدُنَاهُ كَذَالِكَ ( اَلَيْقَ بَوَالِهُ هَالُوة )

''جس نے عاشورا کے دن اپنے اہل وعیال پرخرچ کرنے ہیں دسعت و کشادگ کی۔اللہ تعالیٰ اس کوتمام سال رز ق ہیں فراخی عطا فرمائے گا'' ترجمہ: ماورمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے اور فرض تماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔

يوم عاشوره:

حضرت این عباس رضی الله عنهما قرماتے ہیں:

مَا رَاءُبِتُ النِّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوَ سَلَّعَرَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَىٰ غَيْرٍ إِلاَّ هٰذَ النَّيُومِ لَوْمِرِ عَاشُورَ آءَ وَهٰ لَ الشَّهُ رِيَعْ فِي أَهُ وَرُومَانَ مَنْ عَيْرٍ إِلاَّ هٰذَ النَّيْوَمِ لَوْمِرِ عَاشُورَ آءَ وَهٰ لَ الشَّهُ وَلِيعْ فِي أَهُ وَرُومَانَ

ترجمہ: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (بیم عاشورہ) دسویں محرم اور رمضان کے روزہ کے سوا اور کسی دن کے روزہ کا اس قدر اہتمام کرتے اور اس کو دوسرے پرفضیات دیتے نہیں دیکھا۔

کی ذی و قارراوی حدے حضرت این عماس رضی الله عنهما فرماتے ہیں که جب رسول الله عنهما فرماتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم نے دسویں بحرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی عظم دیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول الله اس دن کی تو یہودی بھی تعظیم کرتے ہیں (اور روزہ رکھتے ہیں) حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک رہا تو ضرور نویں بھرم کا بھی روزہ رکھوں گا'۔ (بخاری وسلم)

وضاحت:

ین گیارہ جمری کے عمرم کا واقعہ ہے جس کے دوماہ بعد ۱۲ ارائیے الاقال کو

"اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ بید دعا کرتے جیں۔ ہمارے پروردگار 'جمیں بھی اور ہم سے پہلے ایمان لاتے والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دئے'۔(الحشر:۱۰)

علاوہ ازیں' اہلسنت و جماعت کے عقائد حقہ پر مشتل کتاب ' شرح عقائد' میں بھی بیدواضح تصریح کی گئی ہے کہ:

وفي دعاء الاحياء للاموات وصدقتهم عنهم نفع لهم خلافا للمعتزلة (شرح عقائد في )

"اورزندول كائم دول كيليخ دعا وتخشش كرنے اوران كيليخ صدقه وخيرات

كرنے سے أن كوفائدہ پہنچتا ہے كيكن معتزله إس كا انكاركرتے ہيں'

آیے ا ذرا دیکھیں اس ماہ کرم میں بادی شیل حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا اسو ہ مبارکہ اُمت کی کیا را ہنمائی فرما تا ہے تا کہ اس ماہ کے روز وشب سنت تبوی کے مطابق گز ارکر اللہ تعالی اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخر د ہوں اور ہراس رسم وطریقہ ہے اجتناب کریں جواللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا وخوشنودی کے خلاف ہو۔

صیح مسلم میں ہارگاہ رسالت کے ذبیثان صحافی حضرت ابو ہر رہے ارشی اللہ عند قرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

أَفْضَلُ العِتَيَامِ يَعِنَدُ رَمِّعَنَاكَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ وَإَفْضَلُ الصَّالَةِ لَعَنَدُ الصَّالَةِ تَعْدَدُ الْفَالِيَّةِ اللَّيْلِ - رواء سلم

مُوَ الْإِمْسَاكَ عَمَّا تَنَاذَعَ إِلَيْهِ النَّفْسُ.

سی اللہ علیہ وسی اللہ عنہ سے ہی اللہ عنہ سے پہاس برس پہلے ہی مخبر صادق سلی اللہ علیہ وسلم نے اُست کو حادث کر با پر تلقین مبر فرما دی۔ اُسودِ مصطفوی برمانا اعلان فرمار ہا ہے کہ اگر چتمہارالفس آئی نی پر توڑے جانے والے مظالم ومصائب پرسیاہ پوشی سینہ کوئی نو حہ خوانی تعزید واری اور ہائے وائے کرنے کی ترغیب ویتا ہے ۔ لیکن خبر وار ایر سب کام سیرست نبوی اور اہل بیت نبوت کے اُسوہ مباد کہ کے مراسر خلاف اور بدعت سید ہیں۔ البذا عبر وتقوی کا وامن ہاتھ سے نہ جانے وواور کر ایر خوانی ہو۔ کوئی ایر النا نہوت کی سیرست کے منافی ہو۔

و کیمو! کر بلا میں جگر گوشتہ رسول پر یز بدی مُنظالم نے انتہا کر دی اور بنت رسول محضرت زینب رضی اللہ عنہا نے یہ قیامت نما منظرا پئی آتھوں ہے و یکھا۔ نخے علی اصغر کو تڑ ہے ' جواں سال علی اکبرو قاسم کو خاک وخون میں فلطاں و یکھا۔ قافلہ سالا رعشق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پامال انعش بچشم سرویجھی ۔گلشن رسالت اُجڑا' خاندان نبوت لٹا و یکھا۔ لیکن قربان جا تیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس ڈلاری پڑ نہ کر ببان بھاڑا اُنہ سینہ پٹیا' نہ بال تو ہے نہ ہائے وائے کی ۔ بلکہ صبر ورضا کی ایک ایس مثال قائم فرمائی جو پٹیا' نہ بال تو ہے نہ ہائے وائے کی ۔ بلکہ صبر ورضا کی ایک ایس مثال قائم فرمائی جو حضور علیه الصلوٰة والسلام نے وصال فرمایا۔ للبندامسنون بیہ کونوی دسویں محرم کا روز ہ رکھا جائے۔ صرف دسویں بعنی عاشورا کا ایک ہی روز ہ رکھنا مکر دوہ ہے۔ چنانچہ صدیث نذکورہ کے را دی حضرت ابن عباس رضی الندعنہما کا واضح ارشاد ہے:

صُوْمُوْ التَّاسِعَ وَالْعَاسِسُووَ خَالِفُوْ الْمِهُوْدَ لَهُ وَدَلَاقَا اللَّهُ وَدَلَاقَا اللَّهُ وَدَلَاقَا ترجمہ: نویں اور دسویں محرم کوروز در کھوا دریبودیوں کی ٹالفت کرو۔ سال بھرکے گذا ہوں کی بخشش:

حصرت ابواتا وه رضى الله عند فرمات بين نبي كرم صلى الله عليه وسلم في مايا:

صِبَاهُ كِيْهِ مِرِعَا شُوْدَاءُ اَحْتَوِبُ عَلَىٰ اللهِ يُكَفِّوُ السَّنَةَ الَّذِی ْفَتَلَهُ - (رواهُ م) ترجمہ: جھے کامل اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ دسویں محرم کاروز ورکھنے کے صلہ میں سال بھرکے پہلے گناہ معاف کردے گا۔

محان مندکی میہ جارہ حادیث ماہ محرم کی شرق حیثیت اور اس کی عظمت و برکت کا شہوت ہیں کر دنے کے اہمیت و شہوت ہیں کرنے کیا ہمیت و شہوت ہیں کرنے کیا ہمیت و فضیلت پر زور دیا محمل ہے کافی ہیں۔ ان ارشا دات نبوت ہیں روز ہے کا اس ماہ میں روزہ چیسی عبادت کی ترغیب ولا نا اور و دسرااہم مقصد حقیقت روزہ کا میان ہاور و و مسروتقو کی ہے۔ بین روزہ ایک طرف مصائب وآلام پر مبرکی تلقین کرتا ہاور ہو میں کے در بعد بندہ موش کو بھری ہے ہو کہ اور و دسری طرف تقو کی اور خدا خوفی کے ذریعہ بندہ موش کو بھری ہے اور دور برائی ہے ہوا تا ہے کیونکہ دوزے (ضوم کی کامعتی ہی ہے کہ حوالا مساک بین ہراس تول وقعل ہے خود کوروک لیا ایک میل طرف تنس مائل ہو۔

اس کے برتکس امام الانبیاء حضرت محمر مصطفاطی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئجہ اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئجہ الل بیت کے اتوال سے ماتم وٹو حد ( بین ) سینرکو لی رخسار پایٹنا '
بال نو چنا' کپڑے بھاڑ تا' کالا ماتمی لباس پہننے اور تین دن سے زیادہ کسی کی موت پر سوگ منا نے کی واضح ممانعت ٹابت ہے۔ لبندا سطور ذیل میں احادیث نبوی اور شیعہ کتابوں ہے الل بیت کے اماموں کے آٹار واقوال سپر دقام کئے جاتے ہیں۔ اس اُمید پر کہ شاید کوئی ممکم کردہ دراہ ہوایت یا جائے۔

ماتم اور بین کی حرمت احادیث مصطفی سے سید الشہد او حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جد امجد امام الانبیاء حضرت محیر مصطفیصلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ مَنْوَبَ الْخُدُودَوَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَى بِلَعْوَى الْجُيُوبِ وَدَعَى بِلَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ . وَتَعْتَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةِ . وَتَعْتَ عَلَيْهِ

ترجمہ: وہ فض جاری اُمت سے نہیں جس نے (سمی کی موت یا معیب میں) رضاروں کو چیا مربان بھاڑا اورز مانہ جا المیت کی طرح آ واز باند کی بعنی بین کیا۔

ن ملاحظه عوالبدامية والنهامية على علامه ابن كثير المصابع كما حوال وواقعات بين كلصة بين كداس مال كى دموير محرم كوا مرمعز الدوله بن بويه ان تنطق الامواق وان يلبس النساء المسور من الشعروان - تَمَّرِّ جَنْ فَى الامواق حامرات عن وجوائن يَضْحَنَ عَلَى الْحُسِين بن على ابنِ الجي طالب

(البدایددالنها بیان کیٹر جلداا) تر جمہ: معز الدولہ بن بویہ نے تھم دیا کہ باز اربند رکھے جا کمیں اور عورشی بالوں کے کھر درے کپڑے مہنیں اور باز اردن میں تھے من<sup>س</sup>سین ابن تلی مرثو حدو بین کرتے ہوئے ان کا ماتمی جلوس لکالیں۔ قرآن میں مصیبت برصر کرنے والوں کی تعریف

الله الله الله الله الله الله على الله على الله متعدد مقام برمصيب و الله على الله متعدد مقام برمصيب و الله على الله على وقت بندة موكن كومبر كي تلقين فرما في چنانچيسورة البقره بين مصائب وآلام كومبر واستقلال سے برداشت كرنے والوں كاذكر خيران الفاظ بين فرمايا:

دین اسلام میں کسی کی موت پر چاہے وہ کتنا ہی معظم و بحتر م کیوں نہ ہوا توحہ و ماتم' سینہ کو ٹی گیڑے چھاڑتا' ہال او چنا' کالا ماتمی لباس پہنزا اور جا ہلیت کی طرح آ ظہارتم وحزن کرنا اور پھر ہرسال ای طرح مجالس سوگ و ماتم بر پاکرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔

 ترجمہ: نوحہ و ماتم کرنے والی عورت نے اگر موت سے پہلے توبہ ندگی تو جب وہ قیامت کے دن اُسٹے گی تو اس پر پنگے ہوئے تا ہے اور چڑے کالباس ہوگا۔

رسول خدا كى لعنت:

عَن أَنِي سَعَيْدِ الْمُدُوتِي قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ

نین دن ہے زیادہ سوگ حرام ہے: نبین دن مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَجِلُ لِإِمْرَاةٍ تُوْمِئَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْوَحْوِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيْتٍ لَا يَجِلُ لِللهِ وَالْيَوْمِ الْوَحْوِ أَنْ تَحِدُ اللهِ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالِ إِلاَّ عَلَىٰ نَوْجٍ أَرْلِعَةَ أَشْهُرُ وَعَشُوّا - (مَنْ مَدِ،

ترجمہ: جومورت اللہ تعالی اور تیامت پرایمان رکھتی ہے اس کو جائز نہیں کہ وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں عورت کو اپنے خاوند کی موت پر جیار ماہ دس ون سوگ کر ناجائز ہے۔ مائم کرنے والوں سے نبی کی بیزاری:

صحابی رسول حصرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیماری کی وجہ ہے
بیہوش ہو گئے تو ان کی بیوی اُمّ عبد الله بلند آ واز سے بین کرتے ہوئے رونے
گئی۔ آپ اس ونت تو مرض کی شد ت سے بول نہ سکے جب فررا افاقہ ہوا تو
بیوی ہے کہنے گئے کیا تو وہ حدیث بھول گئی ہے جو کئی بار میں تھے سنا چکا ہوں کہ:

اَتُّ رَسُولُ اللهِ مِسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا بَرِيُّ مِسَّنْ حَلَقَ وَ صَلَقَ وَ صَلَقَ وَ صَلَقَ وَ صَلَقَ وَ صَلَقَ وَ صَلَقَ وَ عَمَوَى الدِيدِ،

ترجمہ: رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس محض سے بیزار ہول جس نے معیبت میں بال نویچ 'نوحہ و بین کیا اور کیڑ ہے بھاڑے۔ بھاڑے۔

عذابيآ خرت:

حفرت ایو ما لک اشعری رضی الله عند فرمات بین نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایا:

ٱلنَّا يَّكُتُ إِذَا لَمْ نَتَبُ قَبْلَ مَوْتِهَا ثَقَامُ بَيْمَ الْوَتِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِوْبَالُكُ مِنْ قَطِواكِ وَوِرْعُ مِنْ جَرَبٍ - راواه م

## حرمت ماتم آئمه ابل بيت كارشادات سے

امير الموسين حصرت على ابن ابوطالب رضى الله عندروايت كرت جي ك. لَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيَا هَيْهِ وَالْإِسْتِمَا عِ إِلَيْهَا -(من الجيمروالنتير))

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماہم کرنے اور نوحہ و ماہم کی مجلسوں میں نوحہ سننے کیلئے جانے سے منع فرمایا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حضرت زَمِرارضي الله عنها كووصيت

حضرت امام محمد باقر رضی الله عنداور حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عند روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے وفات کے وقت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرارضی الله عنها کووصیت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا:

چوں من بمیرم رویے خود برائے من مخراش وگیسوئے خود را پریشان کمن وواو بلا گرو برمن نوحه کمن ونوحه کران رامطلب وصبر پیشدکن -

(ديات القلوب، جلدودم)

ترجر: بینی اجب بیس وفات پا جاؤں تو میری وفات پر چیرہ نہ بیٹنا مر کے بال نہ بھیرنا کا بائے وائے نہ کرنا اور بھی پر نوحہ و ماتم نہ کرنا اور نوحہ سروں کو بھی نہ بلانا بلکہ صبر کرنا۔

#### وضاحت:

نوحہ ماتم اور سوگ وغیرہ حرب بیل عورتوں کی رسم تھی۔ جے بعد بیل ایران کے شیعہ مردول نے اپنالیا۔ پھر وہال سے بیرسم بدیر مغیر پاک و ہند کے شیعہ مردول نے بھی اختیار کی اور اسے رواج ویا۔

#### مستلد

سکی کی موت پرتین دن ہے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے۔ ہاں عورت کو اسپے شو ہر کی موت پر چار ماہ دس دن سوگ کرنا جائز ہے بینی ان دنوں میں عورت دن میں دنے شو ہر کی موت پر چار ماہ دس دنیرہ استعمال ندکر ہے۔

#### سوگ کامعنی:

کسی کی موت پرترک زینت بینی اچمالباس نوشبدو غیر و استعال ندکرنا' اورخوشی مسرت کے کام چھوڑ دینااورا ظہارِ ٹم وحزن کرناسوگ کہلاتا ہے۔

#### ضروری وضاحت:

المنت و جماعت ك نزويك كالالباس استعال كرما جائز ب - بال سوگ اور ماتم ك طور پر بېنناحرام ب اورشيعول ك نزديك تو لدكوره حواله ك مطابق كالالباس بېننامطلق حرام ب الله تعالى تو نيش مل يخشه آمين حضرت امام جعفرصا وق رضى الله عنه كا تعارف:

حضرت ایام جعفرصاد ق جنہیں شیعہ حضرات فقد شیعہ اور فقہ جعفر سیکا بائی

ہے ہیں حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین کے بوتے ہیں ۔ الل

بیت اطہار کے مشہور بارہ اماموں میں آپ کی پھٹی شخصیت ہے۔ آپ کی والدہ کا

محضرت اُم فردہ بنت قاسم بن محمہ بن ابو بکر صدیت ہے لینی اُم فردہ حضرت ابو بکر

صدیت کی پرانی آب ہیں۔ اُم فردہ کی والدہ حضرت اساہ بنت عبد الرحمٰن بن ابو بکر

صدیت ہیں جوحضرت ابو بکر صدیت کی بوتی ہیں۔ خلیف اوّل امیر الموضین حضرت

ابو بکر صدیت رضی اللہ عنہ کی والدہ تی ساتھ اِسی دہ ہری نسبت مادری کے

باعث کہ آپ کا نانا حضرت ابو بکر صدیت کا بوتا اور تانی بھی آپ کی بوتی ہیں۔

عضرت امام جعفرصاد تی رضی اللہ عنہ دوبارہ جنم ایا کرتے تھے۔ وکہ کیا ہے آب وا ہے۔

مرتین مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ جنم دیا ہے۔

155.19

صحاب كرام اور ابل بيت مي اور اولا دعلي آپس ميس كس طرح شير وشكر

سوگ صرف تین دن ہے:

فقہ جعفر ہے کہ بانی 'اور اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صاوق رضی الله عند فرماتے ہیں:

لَيْسَ لِاَحَدِانَ يَجِدُّ أَلْنُونِ ثَلَاتَةِ اَيَّامِ اللَّالُمُوْاةَ عَلَىٰ لَيْسَ لِلْاَالُمُوْاةَ عَلَىٰ لَكُونِ ثَلَاتَةِ اَيَّامِ اللَّالُمُوْاةَ عَلَىٰ لَكُونِهِ اللَّالُمُواةَ عَلَىٰ لَكُونِهِ اللَّالُمُواةَ عَلَىٰ لَكُونِهِ اللَّالُمُواةَ عَلَىٰ لَكُونِهِ اللَّالُمُواةَ عَلَىٰ لَكُونِهِ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: کسی (مسلمان) کوکسی کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جا کز جمید سوائے عورت کے کہ وہ عدت کے فتم ہونے تک اپنے خاوند کی موت پر سوگ کر سکتی ہے۔

كالألباس:

حضرت امام جعفرصا دق رضی الله عندے کالی ٹوپی پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کیا تو آپ نے قرمایا:

لَاتُصَلِّ فِيْهَا ، لِانَّهَا لِبَّاسُ اَهْلِ النَّادِ وَقَالَ اَمِيْرُ الْمُثْوِينِيْنَ فِيْهَا عَلَّمَ بِهِ لَا تَلْبِمُوْ السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ ـ

(من لايحفروالفقيه يرم)

ترجمہ: کالی ٹوپی پہن کرنمازنہ پڑھو کیونکہ یہ دوز خیوں کا لباس ہے اور حصرت امیر المونین نے اپنے دوستوں کوفر مایا کالالباس مت پہنو کیونکہ یہ فرعون کالباس ہے۔ يَا أُخْتَنَاهُ اِلْتَعَوِّىٰ بِعَنَ آءِ اللهِ فَإِنَّ لِيُ وَلِكُلِي مُسَلِمٍ السَّوَةُ ۗ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَّمَ . (الرَّخ يعَرِي ٢٢)

ترجمه: بهن! الله تعالى كارشاد كمطابق طريقة تعزيت اختيار كروم كيونكه مير مادر برمسلمان كيك رسول خداصلى الله عليه وسلم كى سيرت ميس بهترين تموند ب. ہیں۔ خصوصاً حعرت امام جعفرصادت رضی اللہ عنہ کا غلیفداق ل امیر الموشین حعرت الو بکر صدیق ورشتہ ہے۔ شیعہ ابو بکر صدیق ورشتہ ہے۔ شیعہ حضرات کے جو صحابہ کرام اور الل بیت عظام کے درمیان بغض وعداوت کے واقعات بنائے ہوئے ہیں ووسب بے بنیاداور کذب دافتر او ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق رضی الله عنه ماه رقی الاقل ۱۲ه هی مدید منوره میں پیدا ہوئے اور ۱۵ رجب ۱۲۸ هیں دفات پائی۔ آپ کا مزار پاک جنت البقیع میں تبدالل بیت میں ہے۔ (شوام الله وت)

آپ ک تاریخ وصال ۲۲ر جب جولوگوں میں مشہور ہے وہ اللہ ہے۔ حصرت امام حسین کی حضرت زینب کوتلقین صبر:

حضرت امام زین العابدین ابن حسین رضی الله عنها فرماتے ہیں جس رات کی تئے میرے والد بزرگوار نے شہادت پائی اس رات کا ذکر ہے ہیں بیار تھا کہ پوچھی زینب میری ہیار داری ہی معروف تعیں ۔ائے ہیں امام حسین رضی الله عنہ چندوا شعار پڑھتے اندرا ہے جنہیں من کر ہیں بھو گیا کہ صورتحال کیا زُخ اعتیار کرگئ چندوا شعار پڑھے اندرا ہے جنہیں من کر ہی بھو گیا کہ صورتحال کیا زُخ اعتیار کرگئ ہے اور میری آئکھوں ہیں آئو جرا نے لیکن مبر کیا۔ میری پھو پھی برداشت نہ کر سیس ۔ جزع فزع اور دوتے چلاتے ہوئے بیوش ہو کر گر پڑیں۔ آئیس ہوش ہیں الله عنہا کو بیا گیا گیر حضرت زینب رضی الله عنہا کو بیا ہیں جنرے دینب رضی الله عنہا کو بیا ہیں جنرے دینب رضی الله عنہا کو بیا ہم حسین رضی الله عنہا کو بیا ہیں جو صیبت فرمائی:

#### يزيد

#### اليخ كروارك آكيني يس

واقعات کر باداور خاندان نبوت پرڈ هائے جانے والے معما ب اور کرزہ فیز بزیدی مظالم کی تفصیل پڑھ کر برخض کے ذہن میں بیروال اُ مجرتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ حضرت امام حسین رضی اوٹند عنہ نے اپنا گھراندر گیزار کر بلا میں مس مقصد کی خاطر قربان کیا؟

ان سوالات کا مختصر جواب تو بیر ہے کہ خاندان نبوت نے کر بالا میں سیر منظالم سلطان جابر کے مما منے کامر حق کہنے کی یا داش میں سے ۔ نیکن اس کا تفصیلی جواب یائے کیلئے پر ید کا حدود آر بعداور اس کے کروار کا مطالعداز بس ضروری ہے ۔ ذیل میں چند ایک مستند حوالوں سے پر بیداور اس کے کروار کا مختصر خاکہ چیش خدمت ہے۔

شنراد کارسول حضرت اہام حسین رضی اللہ عند کے نزد یک پزید منصب حکومت کے اہل جیس تھا بلکہ یزید منصب حکومت کے اہل جیس تھا بلکہ یزید احتام الی کی واضح خلاف ورزی کرنے والاً اللہ تعالی کے حرام کو حلال اور اس کے حلال کو حرام قرار دینے والا محفی تھا مرض کی نافر ہائی اور شیطان کی فرما نبرداری کرنے والا تھا جس نے اُ مت مسلمہ جس فساد ہر پاکر کے حدود الی کو معطل کر دیا تھا اور اس وقت حصرت اہام حسین رضی اللہ عند پریزید کواس کی من مانوں سے روکئے کی فرمہ داری سب سے زیادہ عاکد ہوتی تھی۔

یزیداوراس کے کردار کی جابرانداور متبدانہ کومت کا بیدہ انتشاب جوحظرت امام حسین رضی اللہ عند نے خود بیان فرمایا ہے جب آپ عازم کوف ہوئے تو کوف سے دو

#### ناظرين كرام:

غور فرما ہے خاندان تبوت کے سامنے ہر وقت اسوہ محدی رہتا ہے۔
عاروں طرف سے مصائب وآلام نے آگیرا ہے۔ راوح تی بیں سب پجو قربان
کرنے کیلئے چٹم ہراہ ہیں۔ بہن نے ذرا بے قراری کا مظاہرہ کیا فوراً پکاراً شے بہن!
اُسوہ نبوی ہمارے لئے اور ہر مسلمان کے لئے قابل اتباع نمونہ ہے۔ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی اور ان کے اسوہ مبارکہ کو اپناؤ 'خاندان نبوت کا یکی
طریقے تعزیت ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کوئی ایسی حرکت سرز دنہ ہوجو ہمارے تا تا

الل بیت کی محبت و عقیدت کا دعویٰ کرنے والوں بیس آج کوئی ایسا ہے جس کا قول وفعل امام حسین اور اہل بیت نبوت کے اسوۂ حسنہ کے ساتھ و ذرا مجر بھی مطابقت رکھتا ہو۔

> طوفان نوح لانے سے اے چیٹم فائدہ؟ دواشک بھی بہت ہیں اگر پکھاڑ کریں

منزل اوهرای ابن زیاد کے علم سے شامی جرنیل تر ایک بزار سلی بر یدی فوج لے کر مقابل آیا جس کے باعث آپ کو کو فدکی را وجھوڑ کرعراق کا راسته اختیار کرنا پڑا۔ میدان کر بلاکا ڈرخ کرتے وقت آپ نے ایک تاریخی خطبہ ارشاد فر مایا جس بیس معزت امام نے بر بیدی کروار کی بوری بوری نشاند ہی فرمادی چنا نچہ آپ نے ایک بزار سلی کو فیوں کو خطاب کرتے ہوئے مرایا اسلی کو فیوں کو خطاب کرتے ہوئے مرایا اسے کو گور ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے:

مَنْ نَلْى سُلُطَانُلْ عَابِدًا مُسْتَحِلًا لِحَدْمِ اللهِ نَالِئًا لِحَدْمِ اللهِ نَالِئًا لِحَدْمِ اللهِ نَالُونُ مُنَالِئًا لِمُعْدَوْلِ فَلَوْ مُخَالِفًا لِمُنْ الْعُنْ وَالْعُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ و

ترجمہ: جو فض کی ظالم حاکم کودیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال قرار دے دہا ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کونو ژر ہا ہے اور رسول خدا کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں پرظلم وزیادتی کر رہا ہے تو وہ فخص الیہ تو اللہ اللہ عالم حاکم کی ان بدا تھا نیوں کو شہمٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کواس کے ٹھائے و دوزخ ) ہیں داخل کرے گا"۔

اے کوفہ والوسنو! ان بریہ بول نے شیطان کی اطاعت اپنا لی ہے اور خدائے رحمٰن کی اطاعت چیوڑ دی ہے۔ آمت ہیں فساد برپا کیا ہے۔ اسلامی حدود اور تو اتین کو معطل کر دیا ہے۔ یہ مالی فلیمت اور بیت المال کا روپہ خود کھار ہے جیں اور اللہ تعالی کے حرام کو طال اور اس کے طال کو حرام کھیرار ہے جیں۔ اس لئے بین ان کی بدا عمالیوں اور من ما تحول کو مثانے کا مسب سے زیادہ تن دارہوں "۔

حضرت امام حسین رضی الله عنه جیسا امام الل بیت جس نے آخوش نبوت میں آگے کھولی ہوجواس کھرانے میں پروان چڑھا ہوجس میں قرآن اترا ہو جہال سے رشدو ہوا ہت کا سرچشمہ پھوٹا ہو پریدا ہے فات و فاجر حکران کے ناپاک ہاتھ میں بیعت کیلئے اپنا ہاتھ کر برید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ اپنا ہاتھ کہ دویا ہو جہاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے: ویا ۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے:

مرداد نہ داد دست در دست بنید خفا کہ بنائے لا اللہ است حسین اگر خدانحواست آپ بزید کے بارے ڈرز بھی نری سے کام لیتے تو قیامت تک آپ کا بیہ طرز ممل اُمت کیلئے سند بن جاتا۔ اس لئے حضرت اہام عالی مقام نے سرکٹوا دیالیکن فائل وفاجرا در طالم حاکم کے سامنے جمکا یائیس۔

> کرتی ہے چیں اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا سے سرمدی اصول

"کہ یزید کے متعلق بیدوایت کی ہے ذھکی چھپی نیس کدوہ ساز وراگ کا ولدادہ شرانی سرود وفضہ کاشیدائی شکار کھیلنے کاشائق خوبر ولڑکوں اور نوعر حسین وجمیل گانے والی لوغہ یاں اور شکاری کون کا شوقین تھا اور وہ سینگ والے مینڈھوں ساغہ موں اور بندروں کے درمیان لڑائی اور مقابلہ کراتا رہتا تھا' سب ہے بڑھ کرید کہ وہ برج شراب کے نشریس مدموش افعا تھا'۔

بہے بریدائے کردارے آکھے میں

الله تعالى جميل كتاب وسنت محابركرام اورآ تقدال بيت عظام كى الإع اورعظا كدا باستنت برثابت قدى نصيب فرمائے - آيين

بجاه امامر الانبياء والمرسلين عليه الصلواا والسلام الى يومر الذين

رياض احر<u>صوا في</u> غُنوركة ولوالاركية پڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی ٹوک پر لیکن بربیریوں کی اطاعت نہ کر تیول (ظفرعلی خاں)

حضرت المام حسین رضی الله عند کے نزدیک اسلای ریاست کے سربراہ کی شخصیت کن صفات کی حامل ہونی چاہیئے ۔ خودان عی کے الفاظ میں ملاحظ فرمائے جب کو فیوں کے خطوط پے در پے آپ کی خدمت میں آئے گئے تو آپ نے ان میں ہے ایک خط کے جواب میں حاکم وقت کی جو تحریف کھی وہ کتب سیر میں محفوظ ہے۔ اس خط کے مندرجات کے آخر میں آپ کھتے ہیں:

فَلَعُنْدِي مَا الْإِمَامُ إِلاَّ الْعَامِلُ بِالْكِتَابِ وَالْقَائِدِ فِي الْقِسْطِ وَالْتَافِيُ بِإِينِ الْحَقِ. والله الْرِين

" بجھے؛ پنی جان عزیز کی تشم حاکم وہی ہوسکتا ہے جو کتاب الله پر مل کرنے والاً عدل وانصاف قائم کرنے والا اور دین حق پر کار بندر ہے والا ہو"۔

شنرادہ کو نین حضرت امام حسین رضی اللہ عند نے یزید کے کردار کا جوآ کینہ دکھایا
ہے اس سے بزید کی بوری تصویر کھل کر سامنے آگئی ہے۔ اس کے باد جود متعدد ثقد
مؤرفین اور علاء اُمت نے بھی بزید کی تاریک زندگی کے ہرگوشہ پرروشنی ڈالی ہے۔ تا
کہ بزید کی بزید مت اور شیطنت کی ہے او جھل شد ہے۔ چنا ٹچہ ابوالفد او حافظ این کثیر
نے اپنی شہرہ آفاق تاریخ البدایہ والنہا ہے بی بزید کے قت و فجور کی ایک طویل فہرست
نقل کی ہے جس کے چند جملے ہدیئر ناظرین ہیں۔

# مرافع المعاليات

# وكرخاتم الانبياء

#### پنجتنپهلاکهوںسلام

#### الإصار الإوالية

مصطف جان رحت په لاکول سلام اشع بريم بدايت په لاکول سلام جس شهاني گمزي چکا طبيه کا چاند اس دل آفروز ساعت په لاکول سلام

SANGE BELLES

سائية مصطف مائية إصطفاء عزو ناز خلافت په لاکموں سلام يعنى اس افضل الخلق بعد الرسول اثانی إشيمن جرت په لاکموں سلام هند الرسول اثانی اشيمن جرت په لاکموں سلام

وہ عُرجن کے اعدا پہ شیدا ستر اس خدا دوست معزبت پہ الکول سالام ترجمان کی ' ہمزیان کی جانب شان عدالت پہ الکول سلام

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

دُتِهِ منشورِ قرآن کی سلک بجی | زوج دد نوبِ عفت په لاکھول سلام یعنی عثال صاحب تبیمِ مہدئ اعلہ بیشِ شهادت په لاکھول سلام

مُرْتَهَا شِيرِ حَنْ الْمُثْخَلِقُ الْاَجْتَمِينَ مَا قَلَ شَيرِ وَشَرِبَتَ بِهِ لَا كُلُولَ سَلَامُ شيرِ شَمْشِيرِ ذَنَ شَاءِ نَجِبرِ شَكَنَ بِرَقَةٍ وسَتِ قَدَرَتَ بِهِ لَا كُلُولَ سَلَامُ باره بائ صحف عَبْجَائ قُدُن إللَ بَيتِ نَوْتَ بِهِ لا كُلُولَ سَلَامُ

> ایک میرا ہی رحت پہ دعویٰ خبیں شاہ کی ساری اُمت پہ لاکھوں سلام

سنتومل

قربانی کے مسائل واحکام اور قربانی کے فضائل وفلسفہ برمختضرر سالہ

احكام جمعه وعيدين

نماز جمعہ وعیدین اور ، بنجگانہ جماعت کے مسائل وفضائل اوراحکام پرایک مُدلل پیشکش

مسائل الصيا

ما ورمضان المبارك كانهم مسائل وفضائل اعتكاف نما ذِر اورك الله القدر صدقة فطراور عبدالفطر كيمسائل واحكام مشتمل آيك مدلل رساله

مولائے کل

صحاح سنه کی منتخب چالیس احادیث نبوی کمالات مصطفے پر ایک لا جواب کتاب لیعنی کمالات مصطفے پر ایک لا جواب کتاب لیعنی کمالات رسول بزبان رسول الدُمناليَّيْمَ

رياض العارفين

مغولان تن کا حسین تذکرہ قرآن دسنت کے سانچہ میں ڈھنی ہوئی ان کی مقدس زیرگیا سادہ مگر دل میں اتر جانے والی ان کی با تبین اللہ ورسول کے عشق و محبت سے لبریز ان کے جذبات وحالات بھنکے ہوئے کاروان انسانیت کے لئے متحل راہ ہیں چالیس سے زائداولیاء کا ملین کے احوال و تعلیمات میشمل میہ کتاب \_

21790 / 01777

سلطان المشائخ حضرت خواجہ غلام کی الدین غزنوی ٹم نیروی قدس سرہ السامی گذشتہ صدی ہجری کی وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جنہوں نے عمر بجر درس الت دیا عشق نبوی کے جام لٹائے ہزاروں کم کردہ راہ کو جادہ حق پر چلادیا صدبا جرائم پیشافراد کوا پی خداداد دُگاہ ولایت سے پاکیزہ زندگی بخشی اور خدافراموش عناصر کو با خدا بنایا۔

آپ غزنی سے تشریف لائے 'ہارہ سال اپنے مرشد پاک خواجہ محد
قاسم موہڑوی فقد سرہ العزیز کے زیرسا بید بیاضت وجاہدہ کیا اور پھران ہی
کے تعلم سے وادی تشمیر بیں چالیس برس شمع تبلیغ وارشا دفروز ال رکھی جس کی
روشنی میں آج بھی ہزاروں سم گشتہ' شاہراہ ہدایت پرگامزن ہیں۔
زیرنظر کتاب' حیات تحی الدین غزنوی' آپ کے سوائی حالات
و تبلیغ وارشاد پرایک جامع دستاویز ہے۔

# قابلِ مطالعہ یاد گارکتب آپ کے ملمی ذوق کے عین مطابق

JE IN

alson 36%

OFFE SEED سادها الم

or of the second

Relution

ماليكي ماليكي الم الماليات